

يم (لله (الرجيل (الرجيم والصدة والعلام بعيانرمو له الأبري ويعيم الدواصعاد والزواج الصعي صحابہ کون ہیں؟ صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے میں جبکیشر بیت میں صحابی اُس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان وہوش کی حالت میں رسول کر یم بھی کا دیدار کیا یا جے آقادمولی اللہ کا محبت نصیب ہوئی ادر پھرایمان براس کا وصال ہوا۔ تمام حابد کرام میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبرے ہیں بھر سیدنا فاروق اعظم بھر سیدنا عثان غنی بھر سیدنا مولی علی بھر بقیرعشرہ وحضرات حسنین کر میمین ،الل بدروأ حد، بیعب رضوان والے بیعب عقبہ والے اور سابقین لینی و وصحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، دیگر صحابه کرام ایسے افضل ہیں۔ تمام حابد کرام مقی، عادل اورجنتی بین اوران کاذ کر، خیر بی کے ساتھ کرنافرض ہے۔ تمام حابد کرام کی تنظیم وقد قیر واجب ہے اور کسی بھی صحابی کے ساتھ براعقیدہ رکھنا بدندہی وگمراہی اورجہنم کاستحق ہونا ہے کیونکہ قرآن واحادیث میں جاہجاسحا برام کےعادل وتنقی ہونے کی اورفسق سے محفوظ ہونے کی گواہی موجودہے۔ د نیا کے تمام اولیاء، ابدال، غوث اور قطب بھی جمع ہوجا ئیں تو کسی صحالی کے در ہے کوئیس پہنچ کتے۔ شان صحابه،قر آن کی روشنی میں: 1- وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُولُهُمْ بِاحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمُ جَنّْتٍ تَجُرِيُ تَحْتَهَا الْأَنُهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:١٠٠) ''اورسب میں اگلے پہلےمہاجراورانصاراورجو بھلائی کے ساتھ اٹلے پیروہوئے،الٹدان سے راضی اوروہ اللہ سے رامنی ،اوران کے لیے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے نیج نم س بہیں، ہمیشہ ہمیشدان میں رہیں، یمی بردی کامیابی ہے"۔ ( کنزالا ممان) ''تم میں برابز ہیں وہ جنہوں نے فتح کمدیے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیاا وران سب ے اللہ جنت کا وعد و فرما چکا ، اور اللہ کو تبہارے کا موں کی خبر ہے''۔ ( کنز الایمان ) اس آیت کریمہ ہے واضح ہے کہ اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام ہے جنت کا وعد و فرمایا ہے البیته ان صحابہ کرام کودیگر صحابہ برفضیلت اور برتری حاصل ہے جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے خدا کی راہ میں اپنامال خرچ کیا اورا تکی راہ میں جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ان نفوی قد سیہ میں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اورحضرت على ﴿ نما ما ن مقام ر كھتے ہيں ۔

بیشارمصائب وتکالیفکودعوت دینا تھا۔اخلاص واستقلال کےان پیکروں نے محض رضائے الٰہی کے لیےایے گھریار چھوڑے،ایے خونی رشتوں کو فراموش کیااورحق کی سر بلندی کی خاطرایی جان تک کی بازی لگادی۔رب کریم نے ان نفوس قدسیداورا نکتبعین کوجھی بیاعزاز عطافر مایا کہان سے راضی ہونے کا اعلان فرمادیا، انبیں جنتی ہونے کی خوتجری دی اوراہے بہت بزی کامیا بی قرار دیا۔ بیھی ایک نا قابلی انکار حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر،حضرت عثمان اورحضرت علی شما بقین اولین میں ہے ہیں۔ صدرُ الا فاضل مولانا سيد مجدتهم المدين مرادا آبادى مذر بغرماتے ہيں كه "وَ الَّه ذِينَ الَّهَبُغُو هُمْ " (أَ تَكَع بير وكاروں ) سے قيامت تك كوه ايما ندار مراد ہیں جوابیان وطاعت ونیکی میں انصار ومہاجرین صحابہ کرام کی راہ چلیں''۔ (خزائن العرفان ) 2- لَا يَسْتَوِىُ مِنْكُمْ مَنْ ٱلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولِيْكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ انْفَقُوا مِنْ م بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٍ " ( (الحديد: ١٠)

3- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مِبَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُو تَنَّهُمُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَاجُو ٱلاخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥

اس آیت مبار کہ میں رب تعالیٰ نے اُن صحابہ کی شان بیان فرمائی جنہوں نے اس وقت رسول کریم 🙉 کی دعوت چق قبول کی جبکہ اس دعوت کوقبول کرنا

4- وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ ا وَّوا وَّنَصَرُوا أُولِئِك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَفْفِرَة" وَّرِزُق" كُويُم "٥ (الانفال:٣٧) ''اوروہ جوایمان لائے اور بھرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ، وہی سچے ایمان والے ہیں، اُن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی''۔ ( کنزالا بمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی مه اللہ ملی) ان آیات کریمہ میں مہاج ین وانصار صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔رب تعالی نے خوشخری دی کہ انکے لیے دنیا میں بھی عزت وبلند مقام ہےاور آ خرت میں بھی اٹکے لیےمغفرت اوراجرعظیم ہے۔آخرالذکرآیت کریمہ ہے بیچی ثابت ہوا کہ مہاجرین وانصارتمام صحابیته،ارنسان سیجمومن اورمثق ہیں ۔غور فرمائے کہ جن نفوں قدسیہ کے سیےمومن ہونے کی رب تعالیٰ گواہی دےاور جن کی لغزشوں کی مغفرت کی سند ما لک الملک عطا کرے، انکے ایمان واعمال برکسی کوتنقید کاحق کیونکر دیا جاسکتا ہے؟؟ 5- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمْ وَ آمُوَالِهِمْ يَنْتَقُونَ فَضُلاَ مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولينك هُمُ الصَّدِقُونَ ٥ (الحشر: ٨) ''(مال غنیمت) اُن فقیر جمرت کرنے والوں کے لیے جوایے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے،اللہ کافضل اورا کل رضاحیا ہے اوراللہ ورسول کی مدد كرتے، ويى سے بين" \_ (كنزالا يمان از امام احدرضا محدث بريلوي معاشلا) اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جنہوں نے جمرت کی ، ووق اللہ تعالیٰ کافضل اورا سکی رضا مندی کے طالب ہیں ، دین اسلام کے مددگار ہیں اوردین میں سیح ہیں۔ایے جلیل القدر مقدس نفوں کے صادق وصدیق ہونے میں شک کرنایاان کی عظمت کا اٹکار کرنا در حقیقت قرآ نِ عظیم کے انکار کے مترادف ہے۔ 6- وَالَّذِيْنَ جَاءُ وُا مِنْ مِبَصْدِ هِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِاحُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَان وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَوْا زءُوُف" زُحِيْم" O (الحشر:١٠) المجالم (مارية) ''اوروہ جواُن (مہاجرین وانصار صحابہ کرامﷺ) کے بعد آئے ،عرض کرتے ہیں ،اے ہمارے رب! ہمیں پخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم ے پہلے ایمان لائے ، اور ہمارے دلول میں ایمان والول کی طرف ہے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بیشک تو بمی نہایت مہریان رحم والا ہے''۔ (كنزالايمان) ان آیات مبارکہ معلوم ہوا کہ جس کے دل میں صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہواوروہ اسکے لیے دعائے رحمت واستغفار ندکرے، و موشین کی اقسام سے خارج ہے کیونکہ یہاں مونین کی تین قسمیں فر ہائی گئیں۔مہاج ین ،انصار اوران کے بعدوالے جوان کے تابع ہوں اوران کی طرف دل میں کوئی کدورت ندر محیس اوران کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جوصحابہ ہے کدورت رکھے رافعنی ہویا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان نتیوں قسموں سے خارج ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ بنی ہذہ ہانے فرمایا،لوگوں کو حکم توبید یا گیا کر صحابہ کے لیے استغفار کریں اور کرتے ہیں ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں' ۔ (خزائن العرفان )

7- اَلصَّائِسُونَ الْعَبِـدُونَ الْسُحِدُونَ السَّائِحُونَ الرِّيمُونَ الشَّجِدُونَ الْأَعِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ

'' تو پروالے،عبادت والے،سراہنے والے،روزے والے، رکوع والے، بجدہ والے، بھلائی کے بتانے والےاور برائی سے روکنے والےاوراللہ کی

''اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھریار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بیشک آخرت کا ثواب بہت بڑا

(النحل:۴۱)

ہ، (كاش!) كى طرح لوگ جانة" ـ (كنزالا يمان)

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ (التوبة:١١٢)

اللَّهُ لَهُمْ جَنْبٍ مَنْجِوىُ مِنْ مَتَحِيّهَا الْاَنْهُرُ طِيْدِيْنَ طِيْهَا ذِلِكَ الْفَوْزُ الْفَظِيْمُ ۞ \*\*لَكِن رمول اورجوا تَحَسامُحاليان لاتِ انهول نے اپنالوں اور جانوں ہے جادکیا اورائیس کے لیے بھلائیاں ہیں اور پی مراوکو پیٹھے۔اللہ نے ایحے لیے تیار کردگی ہیں پیٹھیں جن کے پیچنریں وال، بھیشان شرد ہیں گے ۔ پی بڑی مراد کئی ہے' ۔ (افویۃ ۱۹۹۸، کزالا بجان) 10۔ الْمُدِيْنَ اَمَنْدُوْا وَ صَاحَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِلَمُوَالِهِمُ وَ الْفَسِيمُ اَعْظُمُ وَرَجَةَ عِنْدُ اللَّهِ وَاُولِيْکَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٥

ا تكرب كے ياس اور بخشش ہاورعزت كى روزى" \_ ( كنزالا يمان از امام احمد ضامحدث برياوى رود الله يا

8\_ إِنَّـمَا الْـمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ اينَهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَاناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥ الَّذِينَ يُقِينُمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَوْفَتُهُمْ يُفِقُونَ ٥ أُولِئِكَ هُمُ الْـمُؤْمِنُونَ خَقًّا لَهُمْ قَرَجت عِنْدَ رَبِهِمْ وَمَغْهِمَّةٌ وَرِوْقَ" كَرِيْمِ ٥

'' ایمان والے وہی این کہ جب اللہ یاد کیا جائے ، النے دل ڈر جا کیں اور جب اُن پراس کی آسیس پڑھی جا کیں ، اُن کا ایمان تر تی پائے اور اپنے رب ہی پرمجمرو سرکریں۔ اور وہ جونماز قائم کر محکس اور تعارے دیے ہے جھے تعالی راہ مٹس خرج کریں۔ یہی سیح مسلمان میں ، اٹنے لیے درجے میں

ند کورہ بالا دونوں آیتوں میں جوصفات بیان ہوئیں وہ سب صحابہ کرام 🚓 میں موجود ہیں اس لیے قر آن عظیم کی گواہی سے تمام صحابہ کرام بیبہ ہزمزون سیج

9- لكِن الرَّمُسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَةَ جَهَدُوا بِامْوَ الِهِمْ وَ ٱنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرِثُ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ○ اَعَدَّ

يُسَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ" مُقِيْمٌ" O خليديُنَ فِيُهَا ابَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجُو" عَظِيْمٌ" O

'' وہ جو ایمان لائے اور جمرت کی اور اپنے مال وجان سے اللہ کی راہ شمل لڑے ، اللہ کے یمیاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراو کو پنچے ان کا رہے انہیں خوشی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رصنا اور ان باغوں کی جس میں انہیں واگی نعیت ہے۔ بھیشہ بھیشدان مثی رہیں گے ویشک

حدين نگاه ميں رکھنے والے، اورخوثي سناؤمسلمانوں کؤ'۔ ( کنز الايمان )

مومن ہیں اورائکے لیے مغفرت اور بلند در ہے ہیں۔

(الانقال:۲۳۲)

((التوبة: ١٠٤٠))

ے"۔(كنزالايمان)

كانواب اورأن كانورب "\_(كنزالايمان)

مرکار دوعالم ﷺ کے جانگ رحما ہر امر ہوں دیجہ بیس جوان صفات سے کال طور پر متصف سے ،النج جنتی ہونے کے متعلق قرآن عظیم کی ہیآ یا ساگواہ ہیں۔ رب کر پم نے جو چڑھن کا ماض ، حال اور متعقبل خوب جانے والا ہے، اُس عَلَّا مُ النتج ہے نے جن اُفذی قد سے کے حقاق رحمت ، رضا ، جنت اور کا میابی کی خوشچری سائل ہے، ان میں ہے کی ایک کے تھی ایمان یا تھو کی افزال ان ان یا ساقر آئی کا انکار ہے۔ 11 و اُلڈین آمنو اُ ہِاللّٰہِ وَکُر صُدِلِم اُولِینِک ھُم الصِّدِ اِنْکُونُ وَ اللّٰہُ ہَذَاءُ عِنْدُ رَبِّهِم لَهُمْ اَجْرُ ہُمُوہُ وَ اُورُورُ ہُمْ ہِ (الحدید: 19) ''اور وہ جوانشا دواس کے سب رسولوں پرایمان لائیس وی ہیں کا ل سے ، اور اور ول (کٹنی دوسروں) پر گواہ ہیں اسے رب کے بہال ،اکٹے لیے اُن

کی تقد این کرتے تھے۔اوررب کریم) کا تھم ہے، گئو اُن کھا الصدیقین کینی پھول کے ساتھ ہوجا کہ۔ حضرت ضحاک برمالہ نے صدایق کا ایک خاص متنی بیان کیا ہے وہ بیکہ جن حضرات نے اسلام لانے میں سبقت کی اوالہ وہ مقام ہوئے۔جن میں حضرت عمر مظاملات اور کا محترت مثمان ،حضرت طبیء حضرت زمیر، حضرت نے محضرت سعداور حضرت می وہی دیم بھی میں جب حضرت عمر مظاملات اور ان کی نیت کی صداقت کی بناء پر اللہ تعالی نے ان کو بھی معام صدیقیت پر قائز کردیا۔ حضرت عمر مظام کے

اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی شان پیرہیان ہوئی کہ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی اور رسول کریم کی بتائی ہوئی تمام ہاتوں

لماكده صديقيّت كمعّام شرصرت صديق اكبرهك بعرب سافضل بين - (تغير بنوى بُغير مظهري) 12- إنَّهَ المُعُومِوُنَ الْمُلِيقِينَ احْسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَ لَوَيْهَ أَوْ الْمِنْوَا وَالْجَعَلَ

(كنزالايمان) بیتمام صفات صحابہ کرام میبر اردوں میں موجود تھیں اس لیے اللہ تعالی نے اُن کے سیج ہونے کی گواہی دی۔ 13\_ وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الْيُكُمُ ٱلْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوْبِكُمُ وَكَرَّهَ الْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ٱولِيْكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۞

فَضُلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعُمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ ° حَكِيمٌ ° O (الحِرات: ٨،٧)

الصّدِقُونَ0

راه (بدایت) پر ہیں۔ ( اُن پر )الله کافضل اوراحیان ،اورالله علم وحکمت والا ہے''۔ ( کنز الایمان ) اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کفروفتق اور گناہ ہےمحفوظ ہیں اور رب تعالیٰ نے ایکے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما کرانہیں راہ حق پر ثابت قدم بناديا ب\_ الحكول ايمان اورتقل ي عرض بن اورمعمور بي البذاان مين كوئي بهي فاستنهيس \_ متعدد آیات پہلے بیان ہوئیں جن میں رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ فریایا ہے۔اسلئے اگر بالفرض کس صحابی ہے کوئی اجتہادی لغزش سرز دہوبھی جائے تو اُسے تو یہ کی تو فیق ضرور نصیب ہوتی ہے۔

''ایمان والے تو وہی بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گھر شک نہ کیا اورا پی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سیج بیں''۔

''لکین اللہ نے تہمیں ایمان پیارا کردیا ہے اور اسے تہبارے دلوں میں آ راستہ کردیا اور کفر اور تکم عدو کی اور نافر مانی تنہمیں نا گوار کر دی ، ایسے ہی لوگ

(الحجرات:۱۵)

14\_ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَعَسُل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 0 (الرعران:١٥٢) ''اور بیشک اس نے تنہیں معاف کردیا،اوراللہ مسلمانوں رفضل کرتا ہے''۔ ( کنزالا بمان ازاعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رہۃ اللہ یا

15\_ وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَلِيمٌ ٥ (العمران:١٥٥)

''اور بیشک اللہ نے آئیں معاف فرمادیا، بےشک اللہ بخشے والاحلم والا ہے'' ۔ ( کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رہۃ اللہ ما اس ہےمعلوم ہوا کہاً حد کی جنگ میں جن مومنوں کےقدم اکھڑ گئے ،ان کی معافی ہوگئی۔اب جوا نکےاس واقعہ کوا کی تو ہین کی نبیت سے بیان کرے وہ

ہےا بمان ہے۔ جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کا گذم کھالیں معاف ہو چکا ،اب جوان برطعن کرے وہ کا فرے۔ بلکہ جس قصور کی معافی کارب اعلان فرما

د ے وہ ہماری طاعتوں سے بہتر ہے کہ جن کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں۔ (تفسیر نور العرفان)

16\_ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءُ الَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلِكِنُ لَا يَعْلَمُونَ ٥(الِعَره:١٣)

''اور جب ان (منافقوں) ہے کہا جائے کہا بمان لاؤ جیسے اورلوگ (یعنی صحابہ کرام 🐞 )ا بمان لائے ہیں تو کہیں، کمیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے

آئیں، سنتاہے وہی احق ہیں گرجانے نہیں''۔ ( کنزالا یمان) 17\_ فَإِنُ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنُتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا \_(الترة:٣١)

''کچرا گروہ بھی یوں ایمان لائے (اے صحابہ!) جیساتم لائے، جب تو وہ ہدایت یا گئے''۔ ( کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رہ۔ اشابہ)

ان آیات مبار کہ میں صحابہ کرام کوائیمان کی کسوٹی قرار دیا گیاہے۔ان آیات سے معلوم ہوا کہ مومن وہی ہے جس کا ایمان صحابہ کرام پنبم ارضون کے ایمان کی طرح ہو۔ نیز جوا تکے ایمان پر تقید کرے وہ منافق واحق ہے۔

18 - كُنتُهُ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ـ (العران:١١٠) ''تم بہتر ہو اُن سب امتو ں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا تھم دیتے ہو اور برائی مے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے

اس آیت کریمہ کے اولین مصداق اور خاطب صحابہ کرام میں ہم ارضوان ہیں جو اِن صفات کے کامل مظہر تھے۔قر آن کریم نے ان کے ایمان کی اورامر

بالمعروف ونهي عن المئكر كي صفات كي گوانبي ديكرا تكي عظمت بيان كي -

مؤ"\_(كنزالايمان)

صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے،ان کے سواد وسروں کے لیے نہیں''۔ (النبیان ص ۳۳۸ جلد ۹ مطبوعہ نجف اشرف)

19- مُسَحَمَّدُ وُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهَ اَصِلَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وُحَنَاءُ بَيْنَهُمْ تَرِهُمُ وَكُمَّا سُجِّمَا، يَتَنَهُونَ فَصَلاَحِنَ اللَّهُ وَرِخُواناً سِيْمَسَاهُمُ هِى وُجُوْجِهِمْ مِنْ اَنَّوِ السُّجُوْدِ وَلِيَكَ مَثَلَّهُمْ فِى التُوْرَةِ ومَثَلُّهُمْ فِى الاَنْرِةِ ومَثَلُّهُمْ فِى التَّوْرَةِ ومَثَلُّهُمْ فِى التَّوْرَةِ ومَثَلُّهُمْ فِى الْتَوْرَةِ وَمَثَلِّهُمْ فِى الْإِنْ مِثَالِمَ الْمُشْلِطَةُ فَاسَتَوَى عَلَى شُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَعِيْطَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهَ الْإِنْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِوحِ مِنْهُمْ يَعْفِرَةً وُ آجَرًا عَظِيْمًا

'' مجمہ ﷺ الشد کے رسول میں اور انتظام التحروں پر تیت میں اور آپان میں نرم دل، ' تو آئیس دیکھے گا دکوئ کرتے ، تیدے میں گرتے ، اللہ کا فضل ورضا چا ہے۔ ان کی علامت انتظے چیروں میں ہے تجدوں کے نشان سے ، بیا گی صفت آوریت میں ہے اور انکی صفت آئیس میں، چیسے ایک کیجی ، اس نے اپنا چاہ اگلا انجراسے طاقت دی چرون کی گھرا بی سائی پر سیدگی کھڑی ہوئی ، کسانوں کو بھی گئی ہے ( کیٹی ابتدا میں اسلام کے ماشے والے کم تھے رب کریم نے صحابہ کے ذریعے اسے طاقت دی اورائلہ ورسول ﷺ کو چاہ کہ کار میں کے اس کے انتظام کی مار نظامی ، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اور انتھے کا موں والے جی ' بخشش اور بڑے ٹو اب کا' راکٹر الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلو کی روز شاہد) اس آجے شعد سے میں صحابہ کرام جبہرائیوں کی صفاحت بیان ہوئی کہ وہ آپس میں بیان وزم دل چین اور کا فروں برخت ہیں ۔ یہ کی ارشاد وہوا کہا گئی

(التِّح:۲۹)

(التح: ١٠)

قَرِيُها (الفِّح: ١٨)

'' چیک اللہ راضی ہوا ،ایمان والوں ہے جب وہ اس پیڑ کے نیچ تمہاری بیعت کرتے تقیقو اللہ نے جانا جواُن کے دلوں ٹیں ہے تو اُن پراطمینان اتا رااور اُنیس اور آنے والی فیخ کا انعام دیا''۔ ( کنزالا یمان) اس آب کر پیرے مطلع ہوا کہ بیعت رضوان والے تمام حمایہ تخلص مؤس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آئیس ایچی رضا کا مڑ دودیا ہے۔ان نفوی قد سید ش

اس آیت کریمہ میں میں بیان کے لیے ہم جیش کے لیے نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ بھش بنول کی پوجاے دوررہواور بعض کی پوجا کرتے رہو۔ شیعہ مفسرطوع نے بھی انج آفسے راتبیان میں فدکورہ بالا آیت کے تحت میں کھا تھا ہے کہ

20- إِنَّ الَّــٰذِيُــنَ يُبُسايِــ هُــوُنَكَ إِنَّــمَـسا يُبَسايِـ هُــوُنَ السَلِّْسِهِ مَــادُ السَّلْبِ فَــوُقَ آيَــدِيُهِــمُــ

'' دو چوتههاری بیت کرتے بیں دو توالفدی ہے بیت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہتھ (دسپ قدرت) ہے'' ۔ ( کنزالا بمان ) اس بیت سے مراد بیت رشوان ہے جو تی کرتم ﷺ نے کم ویش چودہ موسحا یہ سے حدیبیٹ کی تھی۔شخ رسالت کے ان پر دانوں کو بیاعزاز ملا کہ قرآن کرتم نے آگی بیت کواللہ تعالی ہے بیت کرنا فرمایا ورضورا کرم ﷺ کے دسپ مبارک کواللہ تعالیٰ نے اپنا دسپ قدرت قرار دیا۔ 21 نے لَفَظَ ذَرَضِعَی اللّٰہُ عَنِ الْمُدُوْمِینَ اِذْ یُبَایِعُوْنَکَ فَحْتَ الشَّجرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی فَلُوْبِهِمَ فَالْأَنْ السَّجِیْنَةُ عَلَیْهِمُ وَالْاَبْهُمُ فَلْحَا فرمایا۔مفسرین کےزد دیک کلمۃ القویٰ ہے مراد کلمہ کو حیدہے جو ہرتقو کی کی اصل اور بنیادہے۔ پیفتین علیم وکٹیم رب نے سحابہ کرام کو بے سبب نہیں عطاکیں بلکہ وہ علاً مالغیوب گواہی دے رہاہے کہ محابہ کرام ان نعتوں کے زیادہ مستحق اوراہل تھے۔انصاف سے کہیے کہ جن کے ایمان وتقو کی کے اور انعامات البيد يمستحق وابل موني كالله تعالى كواى در،أن مح متعلق بد كماني كرناياان رينقيد كرناكياكي موس كوزيب ديتاج؟؟؟ قاضى ثناءالله يانى يتى اس آيت كتحت لكيمة بين، ' رافضى كيته بين كرمحايه كرام (معاذ الله ) كافرومنا فتى تقيه اس آيت ' لقدرضى الله' ) بيروافض كِقُولَ كالغومونا ثابت موتا ہے۔اس آیت كے آخر شر ارشاد موا، وَ كُمانَ اللَّهُ بِكُلِّ هَنيْءِ عَلِيْهُما لِعِنْ حابد کرام كے دلوں ميں جوايمان اور 24\_ قُل الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفْرِ - (الْمُل: ٥٩) "تم كبوءسب خوبيال الله كواورسلام اس كے يُختے ہوئے بندول ير" - ( كنز الايمان) حفزت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کدان برگزیدہ بندوں سے مرادرسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام ہیں، یجی سدّی،حن بصری، سفیان بن عبینہ اور سفیان تُوری بہدئة ناجیسے اکابرائمہ کا قول ہے۔ (تفسیر مظہری ، ازالة الحفاء ٢٠٢٠) جس مسلمال نے دیکھا أنہیں اک نظر اس نظر کی بصارت یہ لا کھوں سلام \*\*\* شانِ صحابه، احادیث کی روشنی میں: 1- حفرت عمران بن صين السياد وايت بكر كاردوعالم الله فرمايا، ''میری امت میں بہترین زمانہ میراہے بھراُن کے ساتھ والوں کا اور پھراُن کے ساتھ والوں کا''۔ ( بخاری مسلم ، مفکو قیاب مناقب الصحابة ) الله تعالى نے تمام مخلوق میں سے حضرت مجم مصطفے ﷺ کو ختف فرما کرا پنامجوب رسول بنایا اس لیے آپ ٹیز الخلائق ہیں، آپ کا دین ٹیز الاویان ہے، آپ کی کتاب خیرُ الکتب ہے، آپ کی امت خیرُ الا مم ہے، آپ کا زمانہ خیرُ القرون ہے ای طرح آپ ﷺ کے اصحاب بھی خیرُ الاصحاب ہیں۔ 2\_حفرت ابوبرده على عروايت بكرة قاومولى الفي فرمايا،

''ستارے آسان کے لیےامن کا باعث ہیں۔ جب ستارے چلے جا کیں گئۆ آسان پرواقع ہوجائے گاجس کا اُسے دعدہ کیا گیا ہے۔ یش اپنے محاہہ کے لیے امن ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو ہیرے محاہہ پرواقع ہوجائے گاجس کا اُن سے دعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے محاہد میری امت کے لیے امن والمان ہیں جب میرے محاہد چلے جا کیں گلو میری امت پر واقع ہوجائے گا جواس ہے دعدہ کیا گیا ہے''۔ (سملم، مشکلو قباب منا قب

حضرت ابو بكر بيهاور حضرت عمر بيج بحى تتے جبكہ حضرت عثمان بي كل طرف سے حضور اكرم بلك نے خود بيعت كى تقى بىشىعد مضرطبرى نے اس آيت

لشخى الشرتعائى نے جان ليا جوان (محابر کرام ) کے دلوں میں ليتين ،مبراوروفا کے جذبات تھے۔ ( جُمِح البيان ،جلدا تل 22۔ هُوَ الَّذِي اَنْوَلَ السَّهِ كِينَاتُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَوْ دَادُوا اِيْمَانَا مَعْ إِيْمَانَا مَعْ (الْقَّ ''دوی ہے۔جس نے ايمان والوں کے دلوں میں الحمینان احاراتا کہ آئیس يقين پريتين بڑھے''۔ ( کنزالايمان )

23\_ فَالْوَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى دَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِدِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الطَّوْى وَكَانُوا اَحَقٌ بِهَا وَ اَهْلَهَا\_ (الْقَ71) \*\* قوالله في اجااطيمينان اينج رسول اورايمان والول براتارااور بربيرگاري كامکران برلازم فرمايا، اوروه تتحد إو مسال عقد اور

ان آیات ہے معلوم ہوا کدرب تعالی نے رسول کریم ﷺ اورا تلے صحابہ کرام کواطمینان وسکون کی دولت سے مالا مال کیااورا تلے لیے کلمیۃ التقویٰ لازم

كے تحت لكھاہ،

"فعلم ما في قلوبهم من اليقين والصبر والوفا"

الله سب کچھ جانتا ہے'۔ ( کنزالا یمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رہ الطبیہ)



۔ بلکہ کی ایک سحالی کے دجودِ مسعود کومسلمان رب تعالی کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ اور فقی ونصرت کے حصول کا دسیار بچھتے تھے جیسا کہ اگلی حدیث سے واضح ہے۔ 8- حضرت ابوسعيد خُدري ﷺ بروايت بي كمفيب بتانے والے آقا الله نے فرمايا "الوكوں يرايك زمانداييا بھي آئے گا كدايك جماعت جباد کرے گی تو لوگ کہیں کے، کیاتم میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی صحابی ہے، جواب ملے گا، ہاں۔ پس انہیں فتح دی جائے گی۔ پھرلوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے، کیاتم میں رسول اللہ ﷺ کے صحافی کا کوئی ساتھی ہے؟ جواب ملے گا، ہاں۔ پھرانییں فتح دی جائے گی۔ پھرلوگوں پرایک زماندآئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہاجائے گا ، کیاتم میں صحابہ کے ساتھی کا کوئی ساتھی ہے؟ جواب لیے گا ، ہاں۔ پس انہیں فتح دی جائے گی۔ ( بخاری مسلم ، مشکلوۃ باب مناقب الصحابة ) یعن صحابہ کے طفیل مجرتا بعین کے طفیل مجرتی تا بعین کے طفیل مسلمانوں کو جہاد میں فتح ونصرت عطا ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے حمتیں نازل فریا تا ہے اس حاجت روائی کے لیےمحبوبان خدااوراولیاءاللہ کا وسیلہ اختیار کرنااوران کے وسلے سے دعاماً نگنا جائز ہے۔ شرىراللدى لعنت ' \_ ( ترندى مقلوة باب منا قب الصحابة ) اس حدیث یاک میں غیب کی خبر دی گئی که مسلمانوں میں ایے گمراہ لوگ پیدا ہوں گے جوسحا بہ کرام کے متعلق بدگوئی اور زبان درازی کریں گے۔ نیز ایے گراہ بر فدہب، محابہ کرام کے زمانے ہی میں پیدا ہو جا تھی گے، بید دسری فیمی خبر ہے چنا نچے عبداللہ بن سہا بہودی نے حضرت علی ﷺ کے دور میں ند ب رفض ایجاد کیا (اسکی تفصیل آ کے ندکور ہوگی )۔ای زمانے میں خارجی فرقہ پیدا ہوا۔خوارج اہل بیت اطہار کے دعمن میں اور روافض صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔خدا ہمیں دونوں کے شرسے بچائے آمین۔ میرے بعد ہوگا تو میری طرف وی ہوئی ،اےمحم مصطفی ﷺ اتمہارے اصحاب میرے نزدیک آسان کے ستاروں کی طرح ہیں کہ بعض بعض ہے تو ی ہیں لیکن سب فورانی ہیں۔جس نے ان میں سے کس کے بھی موقف کو اختیار کیا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے''۔راوی کا بیان ہے کدرسول کر میر اللہ نے فرمایا،''میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں ہے جس کی پیروی کرو کے ہدایت ہی یاؤ گے'۔ (مشکوۃ باب مناقب الصحابة) حدیث پاک میں فدکوراختلاف نے فتہی مسائل میں اختلاف مراد ہے۔ پس جو کسی صحابی کے فتو کی پھل کرے گا ہدایت پائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابوصفید ﷺ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی تقلید فرماتے ہیں۔اس موضوع پرتفصیل جاننے کے لیے فقیر کی کتاب''سیدنا امام اعظم'' ملاحظه فرمائيں۔ رسول کریم 🚳 کی شان میں قر آن یاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،''اےغیب بتانے والے! بیشک ہم نے تنہیں بھیجا حاضر و ناظر اورخوشخبری دیتا اور دُرسنا تا اورالله كي طرف اس كي تعم ع بلاتا اورجيكا دين والا آفناب بناكر" \_ (الاحزاب: ٢٦،٢٥) يهال حضور ﷺ كعفت سراجاً منيراً ارشاد بهو كي يعين تيكا دين والا آفاب بقول صدرُ الافاضل رييه شديه " حقيقت مين آب ﷺ كا وجو دِمبارك ایک ایا آقاب عالم تاب ہے جس نے ہزار ہا آقاب بنادیئے"۔ (تفیرخزائن العرفان) پس اس آیت مبار کداور مذکوره حدیث سے ثابت ہوا کہ نو پچسم ﷺ کی بابر کت صحبت کی تا ثیراسقدر ہے کدا سکی نورانیت سے صحابہ کرام مبیم ارنسوان فورانی ہو گئے اور آسان ہدایت کے ستارے قرار یائے۔ 11- حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول کریم ﷺ کے دل کوسب

یعنی جس طرح نمک کی قلیل مقدار کھانے کو درست کر دیتے ہے ای طرح صحابہ کرام قلیل تعداد میں ہونے کے باوجو دتمام امت کی اصلاح کا ذرایعہ ہیں

ہوتا۔ (مفکلوق)

12- حفرت عويم بن ساعده الله الدوايت بكرة قاومولى الله في فرمايا، بيتك الله تعالى في مجهي فن ليا اورمير ساليا ميرا المحاب كوچن ليا پھران میں ہے بعض کومیرے وزیر،میرے مدد گا راورمیرے سرالی رشتہ دار بنادیا۔ پس جوفخص اُن کو برا کہتا ہے اس پراللہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت اورسارےانسانوں کی لعنت ۔ قیامت کے دن نہاس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ فل ۔ (متدرک للحا کم ج ٦٣٢:٣) ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالی نے رسول کریم ﷺ کوتمام مخلوق میں ہے جن کرا پنامجوب رسول بنایا ہے ایسے ہی تمام اولا و آوم میں ہے بہترین لوگوں کو چن کررب تعالی نے اپنے محبوب رسول ﷺ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس بنا پرانبیاء کرام مبہراس کے بعد صحابہ کرام تمام لوگوں سےافضل ترین قرار یائے۔ بلاشک وشبها گرصحابه کرام سے بهتر کوئی اورلوگ ہوتے تو رب کریم اپنے محبوب رسول ﷺ کی صحبت ورفاقت کے لیے ان کونتخب فرما تا۔ اس بنیاد پر پیرکہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو وہ صرف صحب نبوی ہی کی نہیں بلکہ رب تعالی عزبیں کے انتخاب کی بھی تنقیص وقو ہین کا مرتکب مطهرتا ہے۔(العیاذباللہ) أن سب ابل محبت بيد لا كھوں سلام جن کے وشمن پر لعنت ہے اللہ کی حق گذاران بیعت یه لاکھوں سلام جال ناران بدر و أحد ير درود فليفهُ اوّل ،سيدنا ابو بمرصد بق، علائے اہلسنت کااس امریراجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ، انکے بعد حضرت عمرﷺ، پھر حضرت عثمان ﷺ اور اسکے بعد حضرت علی ہ، ائے بعد عشرہ مبشرہ کے دیگر حضرات ہے، بھر اصحاب بدرہے، بھر باتی اصحاب اُحدہ ائے بعد بیعت رضوان والے اصحاب کھ اورائے بعدد گرامحاب رسول الماتمام لوگوں سے افضل ہیں۔ (تاریخ انخلفاء:١٠٨) حفزت ابو کرے کوسب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ بعض کے زو یک حفزت علی ﷺ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ امام اعظم ا پوصنیفہ ﷺ نے اس طرح کے مختلف اقوال میں یون تطبیق کی ہے کہ مروول میں سیدنا ابو بکرصدیقﷺ، عورتوں میں حضرت خدیجہ زمن الدمنہ اور بچوں میں سیدناعلی کوسب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ تمام علاء کاس پراتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ قبول اسلام کے بعدے آتا ومولی ﷺ کے وصال مبارک تک بھیشہ سفر وحضر میں آپ کے رفیق رہے بجزاس کے کہ نبی کریم ﷺ کے حکم یا اجازت ہے آپ کے ساتھ ندرہ سکے ہوں۔ آپ تمام محابد کرام میں سب سے زیاد وقئ تھے۔ آپ نے کثیر مال خرج کر کے تئی مسلمان غلام آزاد کرائے۔ ایک موقع پر سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا، ا بوہکر کے مال نے مجھے جنتا نفع دیا اتناکس کے مال نے نہیں دیا۔ اس پر حصرت ابو ہکرے نے روتے ہوئے عرض کی ''میرے آ قابیس اور میرا مال سبآپ،یکائے'۔ تمام محاب کرام میں آپ بی سب سے زیادہ عالم تھے۔ آپ سے ایک سوبیالیس احادیث مروی میں حالانکد آپ کو بکٹر ت احادیث یاد تھیں۔ قلب روایت کا سبب بدہے کداحتیاط کے پیش نظرآ پ نبی کرمیم ﷺ کاعمل یا اس ہے حاصل شدہ مسئلہ بیان فرمایا کرتے۔ آپ سب سے زیادہ قرآ ن اوردین احکام جاننے والے تھے،ای لیے رسول کریم ﷺ نے آپ کونماز وں کا امام بنایا تھا۔ آپ اُن خاص صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قر آن کریم حفظ كياتفايه

بندوں کے دلوں سے بہتر پایا۔لیڈااان کو برگزیدہ کیا اور رسالت کے ساتھ مبعوث فر ہایا۔حضور ﷺ کے قلب اطبر کے بعدرب تعالیٰ نے دوبارہ بندوں کے قلب کو یکھا تو (اخیاءکرام کے بعد) آپ کے اسحاب کے دلوں کوسب سے بہتر پایا لیڈاانٹوا سے بحجوب رسول ﷺ وزیرینا دیا تا کہ دوہ آپ کے

(ازالة الخفاء ج: ۴٠ ،الاستيعاب)

وین کے طرف ہے ( کافروں کے خلاف ) لڑتے رہیں۔

افواج نے ایلیہ، مدائن اوراجنا دین کےمعرکول میں فتح حاصل کی ۔ آپ کی خلافت کی مدت دوسال سات ماہ ہے۔ سیدنا ابو کمری نے وصال کے وقت اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ بن اٹ میں سے فرمایا ، بیاؤٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور بیہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور بیچا درجو میں اوڑ ھے ہوے ہوں ،ان تین چیز وں کے سوامیرے پاس بیٹ المال کی کوئی چیز بیس ۔ان چیز وں ہے ہم اسوقت تک نفع لے سکتے تھے جب تک میں امورخلافت انجام دیتا تھا۔میرےانقال کے بعدتم ان چیزوں کوحفرت عمر کے پاس بھیج دینا۔آپ کے وصال کے بعد جب یہ چیزیں سیدناعمﷺ کووالیس کی گئیں توانہوں نے فرمایا ،اللہ تعالی ابو بکر بردتم فرمائے۔انہوں نے اپنے جانشین کومشقت میں ڈال دیا۔ اما فععی رماند نے روایت کیاہے کہ حضرت ابو بمرصدیتی ﷺ کواللہ تعالیٰ نے چارالی خصوصیات سے متصف فرمایا جن سے کسی اورکوسرفراز نہیں اوّل: آپ كانام صديق ركها\_ دوم: آپ غارثور میں محبوب خدا ﷺ کے ساتھی رہے۔ سوم: آپ جرت میں حضور ﷺ کے رفیق سفرر ہے۔ چہارم: حضور ﷺ نے اپنی حیات مبار کہ میں ہی آپ کوسحاب کی نمازوں کا امام بناویا۔ آپ کی ایک اورخصوصیت بدہے کہ آپ کی چارنسلوں نے صحابی ہوئے کا شرف پایا۔ آپ صحابی ، آپ کے والد ابوقی فی حصابی ، آپ کے بیٹے عبدالرخمن صحابی اورائے بیٹے ابومتیق محربھی صحابی ہے۔ (ماخوذازتاريخ الخلفاء) فضائلِ سيدناابوبكره، قرآن مين: 1- ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ \_(التوبة: ٣٠) ''آپ دومیں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں ( لیعنی حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرﷺ )غارمیں تھے، جب ( حضور ﷺ )ا بنے یار سے فرماتے تھے، غم نه كر، يشك الله مار يساته بوالله في الله في الله الله عن الله الله عن صدرُ الا فاضل مولا ناسيد محمد فيم الدين مرادة بادي رمدال كله بين، ''حضرت ابوبکرصدیقﷺ کی صحابیت اس آیت ہے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فر مایا، جوشف حضرت صدیق اکبر ﷺ کی صحابیت کا اٹکار کرے وہ نص قرآنی کامنکر موکر کافر موا'۔ (تغییر بغوی تغییر مظهری تغییر خزائن العرفان) مرزامظهر جانِ جانال رحداد" إنَّ اللَّهَ مَعَنَا" كَتْفير مِن فرمات بين، '' حضرت صدیق اکبرﷺ کے لیے بھی نضیلت کافی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے لیے بغیر کسی فرق کے،اللہ تعالیٰ کی اس معیت کو ثابت کیا جوانہیں خود حاصل تھی۔جس نے سیدنا ابو کرھ کی فضیلت کا اکارکیا اس نے اس آیت کریمہ کا اٹکارکیا اور کفر کا ارتکاب کیا''۔ (تغیر مظہری) "سَكِينْتَهُ عَلَيْهِ" كَتَفير مِن حضرت عبدالله بن عباس في فرمات بي كه، '' تسكين حضرت ابويكرهه، برنازل موني كيونكه نبي كريم ﷺ كے ساتھ توسكيت بميشه بي ربي تقي'' \_ ( ازالة الحقاء ٣٠: ٧-١٠، تارخ أنخلفاء: ١١١)

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجروثو اب حضرت ابو بحرﷺ و ملے گا کیونکہ سب سے پہلے قرآن کریم کتاب کی

حضرت ابن میتب ﷺ فریاتے ہیں، حضرت ابو بکر ﷺ سول کریم ﷺ کے وزیرِ خاص تھے چنا نچےحضور ﷺ آپ سے تمام امور میں مشورہ فریا یا کرتے تھے۔ آپ اسلام میں ٹانی، خارمیں ٹائی، بوم بدر میں سائیان میں ٹائی اور مذن میں مجی حضور ﷺ کے ساتھ ٹائی ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے آپ بر کس

آ پ کاسب سے بڑا کارنامہ مرقد وں سے جہاداوران کے فقنے کا کمل انسداد ہے۔ بمامہ، بحرین اورعمان وغیرہ کے مرتدین کی سرکو بی کے بعد اسلامی

صورت میں آب ہی نے جمع کیا۔

كوفضيلت نبيس دى\_

رب کی جس نے حصرت محمد ﷺ ورسول بنا کر جیجا اور حصرت ابو مکرے ہے اس رسالت کی تصدیق کرائی''۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ( تاریخ الخلفاء:١١٢) حفزت علی ﷺ ہے مروی ہے کہ حق کیکر آنے والے ہے مرادرسول کریم ﷺ اور تقعہ این کرنے والے ہے مراد حفزت ابو بکرصدیق ﷺ ہیں۔حفزت ابو ہر رہ ﷺ ہے بھی یہی مروی ہے۔ (تفسیر کبیر تفسیر مظہری، ازالۃ الخفاءج ۲۲۵:۲ شیعد ذہب کی متند تفسیر مجمع البیان میں بھی بہی تفسیر منقول ہے۔ (ج٩٨:٨٣) 5\_ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 0 (الرَّمْن:٣١) ''اور جواینے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اسکے لیے دوجنتی ہیں''۔ ( کنزالا بمان ازاعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث پریلوی رہ میشدیہ ) ابن ابی حاتم مدادنے روایت کی ہے کہ بیآیت حضرت ابو بمرصدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ (تفییر مظہری تبغیر درمنثور) 6\_ وَلاَ يَاتَل أُولُوا الْفَصُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبيٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيُل اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيْصْفَحُوا۔

4- وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ـ (الزمر:٣٣) ''اوروہ جو پہری کے کرتشریف لائے اوروہ جنہوں نے انکی تصدیق کی ، یمی ڈروالے میں'' ۔ ( کنزالا بمان از اعلی حضرت محدث بریلوی رہۃ اللہ یا بزاروا ہن عسا کرجہاد نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ﷺ نے اس طرح ارشاد فرمایا،''قتم ہے اُس

2۔ ابن عسا کر رماند نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کریم ﷺ کے سلسلے میں حضرت ابو پکر ﷺ کے سواتمام مسلمانوں پرعماب فرمایا ہے جیسا

" اگرتم محبوب ﷺ کی مدد نه کروتو بیشک اللہ نے انکی مدد فرمائی، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہرتشریف لے جانا ہوا (جمرت کے

امام سیوطی رمیلفه فرماتے ہیں، بیرآیت اس دعوے کی دلیل ہے کدرب تعالیٰ نے سیدنا ابو کمرے کواس عتاب سے مشتکی فرمایا ہے۔( تاریخ انخلفاء:

3- حضرت انسﷺ بروايت ب كه جب آيت إنَّ اللَّهَ وَ مَليْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ نازل ہو كَي تو حضرت ابو بمرصد يق ﷺ نے عرض كى ، يا رسول الله ﷺ!الله تعالی جوفضل وشرف بھی آپ کوعطافر ما تا ہے تو ہم نیاز مندول کوبھی آپ کے طفیل میں نواز تا ہے۔ای وقت اللہ نعالی نے ریمآیت

كەندكورەبالا آيت كرىمدك قاز مىس بــ

ليے)"\_(كنزالايمان)

نازل فرمائی۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَوَهُ اللَّهُ إِذْ اَخُورَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ـ (التوبة: ٣٠)

'' وہی ہے کہ درود بھیجنا ہےتم بروہ اورا سکے فرشتے کتمہیں اعمر یوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں برمبریان ہے''۔ ( کنز الایمان )

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَ مَلَيْكُتُهُ لِيُخُوجَكُمُ مِنَ الطَّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ٥ (الاتزاب:٣٣)

(تفييرخزائن العرفان تفيير مظهري، تاريخ الخلفاء:١١٢)

'' اورتتم ندکھا ئیں وہ جوتم میں فضیلت والے اورگلخائش والے ہیں قرابت والوں اورمسکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو دینے کی ، اور

بیآیت حضرت صدیق اکبرهظائے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے ام المونین سیدہ عائشہ بن الدمنا پرتہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کرنے پراپنے خالہ زاد بھائی سطحﷺ کی مالی مدونہ کرنے کی قتم کھائی جو بہت نادارو مسکین بدری صحابی تھے۔ آپ نے اس آیت کے زول پراپی قتم کا کفارہ دیا

اورا کی مالی مدوجاری فرمائی۔صدرُ الا فاهل رقسطراز ہیں،''اس آیت ہے حضرت صدیق اکبر پھیکی فضیلت ثابت ہوئی،اس ہے آپ کی علوشان

ومرتبت ظاہر ہوئی کداللہ تعالی نے آ کھ ابوالفضل (فضیات والا) فرمایا''۔ (تفییر خزائن العرفان تفییر مظہری)

7-ایک مرتبه یمبودی عالم فحاص نے سیدنا ابو کر کا سے کہا اے ابو بحرا کیا تم بیگان کرتے ہو کہ ہمارارب ہمارے مالوں میں ہے قرض مانگتا ہے،

چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ (النور:۲۲، کنزالایمان)

بیآ یت هفرت ابو بکرصدیتی ﷺ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا۔ (تفییر قاضی ثناءاللہ رہ افرماتے ہیں، بیآیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بمری تمام صحابہ سے افضل اور صحابہ کرام تمام لوگوں ہے افضل ہیں کیونکہ فضیلت کا دارو مداراسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے ، مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے میں ہے۔ جس طرح آتا ومولی ﷺ کا بیار شادگرا می ہے کہ جس نے اچھاطریقہ شروع کیا تو اے اسکاا جراور اس بڑھل کرنے والوں کا اج بھی ملے گا جبکہ مل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں کی صرف این رب کی رضاحیا ہتا ہے جوسب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ (اپنے رب سے )راضی ہوگا''۔ (والیل: ۱۲۵۲) کنز الایمان)

حضرت ابن عباسﷺ کا ارشاد ہے کہ بیر آیت سیدناابو بمرصد بقﷺ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عثمان،طلحہ، زبیر، سعد بن الی وقاص عبدالر لمن بن عوف ف نے انکی رہنمائی کے سبب اسلام قبول کیا۔ (تفسیر مظہری) 9- لا يَسْتَوِيُ مِنْكُمْ مَنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَعْحِ وَقَاتَلَ ٱولِيْكَ اعْظَمْ دَرَجَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوا مِنْم بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠ (الحديد: ١٠) تم میں برابرنہیں وہ جنہوں نے فتح کمہ ہے بل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان ہے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اوران سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کا مول کی خبر ہے۔ ( کنز الایمان)

مالدار ہے قرض وہی مانگتا ہے جوفقیر ہو،اگرتم چ کہتے ہوتو بھراللہ تعالی فقیر ہےاور ہمغنی ہیں۔حضرت ابوبکرﷺ اسکی گستا خانہ گفتگون کرغضیناک ہوئے اورا سکے منہ پر زوردارتھیٹر مارااورفر مایا ،اگر ہارےاورتہہارے درمیان صلح کا معاہدہ ندہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا ۔فحاص نے بارگاہ نبوی ﷺ میں جا کرسیدنا ابوبکر ﷺ کا شکایت کی۔ آپ نے اسکی گتا خانہ گفتگو بیان کردی۔ فحاص نے اس کا اٹکار کردیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر ﷺ کی تَصْدِيقَ كرتِي موسَى بِيرَ يت نازل فرما كَي لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ " وَ مَحْنُ أَغُنِيَاءَ \_ (أل عمران: ١٨١)

"بيتك الله نے ساجنہوں نے كہا كەاللەقتاج بے اور بمغنى" \_ ( كنزالايمان )

8\_ وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مِنُ آنَابَ إِلَىَّ \_

"اوراسكي راه چل جوميري طرف رجوع لايا" \_ (لتمن: ١٥)

جائے گی۔(صحیحمسلم) علاء کااس پراجماع ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ ہے کہا اسلام لائے اور آ کیے ہاتھ پر قریش کے معززین مسلمان ہوئے۔راہ خدامیں مال خرج كرنے والوں ميں بھى سب ہے آ مے ہیں \_كفار سے مصائب برداشت كرنے والوں ميں بھى آ بسب سے يہلے ہیں \_ (تغيير مظہرى) 10\_ وَسَيُحَبَّنُهَا الْاَتْقَى 0 الَّذِي يُؤْتِي مَالَةَ يَتَوَكَّى 0 وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَةَ مِنْ يَعْمَةٍ تُجُوٰى 0 إِلَّا ابْيَعَاءَ وَجُورَتِهِ الْاَعْلَى 0 وَلَسَوُفَ يَرُطٰي0 ''اوراس (جہنم )ہے بہت دوررکھا جائے گا جوسب ہے بڑا ہر ہیز گار جوا پنامال دیتا ہے کہ تھرا ہواور کس کا اس پر کچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے ،

ا کثر مضرین کا افعاق ہے بیآیات مبار کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی شان میں نازل ہوئیں۔ (تفییر قرطبی بنفیر کبیر بنفیر ابن کثیر بنفیر مظہری) ابن الی حاتم ردائه نے حضرت عروہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بمرﷺ نے سات غلاموں کو اسلام کی خاطر آزاد کیا۔ اس پر بیآیات ناز ل ہوئیں۔ (تفییرمظهری تفییرروح المعانی)

انہوں نے کہا، بلال کاان پرکوئی احسان ہوگا جوانہوں نے اتنی قیت دیکرخریدااورآ زاد کیا۔اس پربیآ یت نازل ہوئی اور ظاہرفر مادیا گیا کہ جھزت صد یق اکبر کا بفتل محض اللہ تعالی کی رضائے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں۔ (خزائن العرفان )

صدرُ الا فاصل رمياهٰ رقط راز بين كه جب حضرت صديق اكبري في نه عضرت بلال بي كوبهت مرال قيمت برخريد كرآ زادكيا تو كفاركوجيرت موتي اور

ين بير يت ب، وَلَسَوُف يُعْطِينُكَ رَبُكَ فَتَرُضَى ٥ (تفيرمظهرى) "اوربيك قريب بي كرتمهارار بتهمين اتناد ع كاكرتم راضي موجاؤك" . فضائل سيدناابوبكرها، حاديث مين: 1۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا، بیشک اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ براحسان کرنے والا ابو بکر ہے۔اگر میں اپنے رب کے سواکسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تاکین اسلامی اخوت ومؤ دت تو موجود ہے۔ آئندہ محید میں ابو بکر کے دروازے کے سواکسی کا دروازہ کھلانہ رکھاجائے۔ ( بخاری کتاب المناقب ) 2۔ دوسری روایت میں بیہ ہے کہ ابو بکر کی کھڑی کے علاوہ (معجد کی طرف کھلنے والی)سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة) سرکارِ دوعالم ﷺ نے اپنے وصال سے دونتین دن قبل یہ بات ارشاد فر مائی۔ اس بناء پر شارحین فرماتے ہیں کداس حدیث میں سیرنا ابو مجر ﷺ ک خلافت كى طرف اشاره باوردوسرول كى تفتلوكا دروازه بندكرديا كياب-(اشعة اللمعات) 3- حضرت عبدللد بن مسعود ﷺ بروایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،اگر میں کسی کوفیل بنا تا تو ابو بکر کوفیل بنا تاکین وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں اور تمھارے اِس صاحب کواللہ تعالی نے طیل بنایا ہے۔ (مسلم کتاب فضائل الصحابة ) خلیل سے مرادابیادیل دوست ہے جس کی محبت رگ و پے ش سرایت کر جائے اور وہ ہرراز پرآگا ہو، حضورا کرم ﷺ نے ایبامحبوب صرف الله تعالیٰ کو بنایا۔رب تعالی نے بھی آپ کو اپنا ایسامحبوب وفلیل بنایا ہے کہ آپ کی خلت سیدنا ابراہیم ﷺ کی خلت سے زیادہ کامل اورا کمل ہے۔ (اہعۃ اللمعات ملخصاً) 4۔ حضرت انس بن مالکﷺ ہے دوایت ہے کہ سیدنا ابو بکر ﷺ نے فر مایا، جس وقت ہم غار میں تھے۔ میں نے اپنے سروں کی جانب مشرکوں کے قدم دیکھے تو عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ!اگران میں ہے کس نے اپنے میروں کی طرف دیکھا تو وہ جمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اے ابو بکر! تمهاراان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن میں کا تیسر االلہ تعالیٰ ہے۔ (مسلم کتاب فضائل الصحابة ) 5۔ حضرت عمرو بن العاص ﷺ ب روایت ہے کہ نبی کرتم ﷺ نے انھیں لشکر ذات السلاسل پرامیر بنا کر بھیجا۔ان کا بیان ہے کہ جب حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ،فرمایا ، عائشہ میں عرض گز ارہوا،مردوں میں ہے؟ فرمایا ، اس کے والد محترم لیخی ابوبکر۔ میں عرض گز ار ہوا کہ پھر کون؟ فرمایا ،عمر۔ اپس میں اس ڈرے خاموش ہوگیا کہ مبادا مجھے سب ہے آخر میں ر بخاری مسلم) 6۔ حضرت مجمد بن صنیفہ ﷺ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والدمحتر م (حضرت علیﷺ) کی خدمت میں عرض کی ، نبی کر یم ﷺ کے بعد سب سے بہتر آ دی کون ہے؟ فرمایا،ابو بکرے۔ میں عرض گزار ہوا کہ گھرکون ہے؟ فرمایا،عمرے۔ تیسری بار میں ڈرا کہ کہیں بین فرما کیں کہ عثان ہے،اس لیے میں نے عرض کی کہ پھرآ ہے ہیں؟ فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ ( بخاری کتاب المناقب ) 7۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا ہتم میں سے آج کون روزہ دارہے؟ سیدنا ابو مکرﷺ نے عرض کی ، میں ہوں۔ پچرحضورﷺ نے فرمایا ہتم میں ہے آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکرﷺ نے عرض کی ، میں نے ۔ پچرارشا دہوا ہتم میں ہے آج کس مخض نے مریض کی عیادت کی؟ آپ ہی نے عرض کی، میں نے ۔ آ قا کریم ﷺ نے فرمایا، جس مختص میں (ایک ہی دن میں ) میاوصاف جمع ہو نگے وہ جنتی ہوگا۔(مسلم باب فضائل ابی بر)

قاضى ثناءالله پانى چىرمدادة خرى آيت كي تغيير مين لكھتے ہيں، 'بية يت حفرت ابو كرصديق الله كحق ميں اس طرح بي مطرح حضور كا سے حق

8۔ حضرت ابن عمرﷺ ے روایت ہے کہ نبی کر یم ﷺ کے زمانہ میں ہم کسی کوابو بکرے کے برابر شار نہیں کیا کرتے تھے، مجر حضرت عمرﷺ کو، مجر حفرت عثان الله كود يرصاب برنسيات دية اور پحرني كريم الله كاصحاب ميس كى كودوسر يرنسيات نددية - ( بخارى كما بالمناقب ) 9۔ انبی سے مروی ہے کہ رحمت دوعالم ﷺ کی حیات فلاہری میں ہم کہا کرتے کہ نبی کریم ﷺ کی امت میں آپ ﷺ کے بعد افغل ترین حضرت ابوبكريس، پرحضرت عمر، پرحضرت عثان الله- (ترندي، ابوداؤد) 10۔ حضرت ابو ہر پرہ ﷺ سے ایک طویل روایت کے آخریں ہے کہ سیدنا ابو کم ﷺ نے بار گا ورسالت میں عرض کی ، یارسول اللہﷺ! کیا کوئی ایسا فخض بھی ہے جس کو جنت کے تمام درواز وں سے جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا؟ 11- حفرت عمر الله الله عندت عرب الوكرية الوكرية الماريم رواد، الماري بهترين فرداور رول الله الله الماكوية مب سنة ياده مجوب تق - (ترذي) 12۔ حضرت ابن عمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکری سے فرمایا ہتم غاریش میرے ساتھی تقے اور حوض پر میرے ساتھی ہوگے۔(زندی) 13۔حضرت عائشہ بنی دائیہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، کسی قوم کے لئے مناسب نہیں کہ ان میں ابو بکر ہواور ان کی امامت کوئی دوسرا کے۔(زندی) 14۔ حضرت عمرﷺ بروایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ہمیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے باس کافی مال تھا، میں نے کہا کہا گر کسی روز میں حضرت ابو یکر ﷺ ہے سبقت لے جاسکا تو آج کا دن ہوگا۔ پس میں نصف مال لے کر حاضر ہو گیا۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا ہے؟ عرض گزار ہوا کہاں کے برابر حضرت ابو بکرﷺ پاسارامال لےآئے تو فرمایا، اے ابو بکرایے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ عرض گر ارہوئے ،ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول کوچھوڑ آیا ہوں۔ بیس نے کہا، بیس ان سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ (تر ندی ،ابوداؤد) 15۔ حضرت عائشصدیقد بنی شاہ ہاہے روایت ہے کہ حضرت ابو کمرے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جمہیں اللہ تعالی نے آگ ہے آزاد کردیا ہے۔اس دن سے ان کانام عتق مشہور ہوگیا۔ (ترندی، حاکم) 16۔ حضرت ابن عمرﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، میں وہ ہوں کہ زمین سب سے پہلے میرے اوپر سے شق ہوگی ، گیرا بو مکر ہے ، پھر عمرے، پھر نقیج والوں کے پاس آؤل گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھرٹس اہلِ مکہ کا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ ترمین کے درمیان حشركياجائے كا\_(ترندى) 17- حفرت ابو ہر یہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تو میرا ہاتھ پکڑا تا کہ ججھے جنت کا وہ دروازہ دکھا کیں جس سے میری امت داخل ہوگی۔حفرت ابو بکرﷺ نے عرض کی ، یا رسول اللہﷺ! میں جا بتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ، تا کہ اس دروازے کود کیتا۔ رسول الله الله فظے فرمایا، اے ابو کرائم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ (ابوداؤد) 18۔ حضرت ابوالدرداء ﷺ سےروایت ہے کہ سرکار دوعالم نو مجسم ﷺ نے فر مایا، انبیاء کےعلاوہ سورج بھی کسی ایسے شخص پرطلوع نبیس ہوا جوا لوبکر ے فضل ہو۔ (الصواعق الحرقة: ١٠١٠ ابوقعم) 19۔ حفرت سلیمان بن بیارﷺ سے روایت ہے کہ رسول کر یم ﷺ نے فرمایا، اچھے خصائل تین سوساٹھ ہیں۔سیدنا ابو بکرﷺ نے عرض کی ، یارسول اللهﷺ ان میں سے جھے میں کوئی خصلت موجود ہے؟ فرمایا، اے ابو بکر امبارک ہوتم میں وہ سب اچھی خصلتیں موجود ہیں۔(الصواعق الحرقة: ١١٢٠، ابن عساكر) 20۔ حفرت انس اس عصد وایت ہے کہ آ قا ومولی اللہ فی فرمایا، میری امت پر واجب ہے کدوہ ابو بحر کا شکریدادا کرے اور ان سے مجت کرتی 21\_مفرت عباس الله سے روایت ہے کدرسول کر یم اللہ غیل نے جس کو بھی اسلام کی وقوت دی اُس نے پہلے اٹکار کیا سواے ابو بکر کے كدانهول في مير عدوت اسلام وين يرفوراني اسلام قبول كرليا اور پحراس پر ثابت قدم رب-( تاریخ الخلفاء:۹۸، این عساکر ) 22۔ حفرت معاذبن جبلﷺ سے روایت ہے کہ سید عالم ﷺ نے ایک مسئلہ میں میری رائے دریافت فرمائی تو میں نے عرض کی ،میری رائے وہی بجوابو بمرك رائے ب\_اس يرآ قاكر يم الله في فرمايا، الله تعالى ويه پيندنيس كم ابو بم غلطى كرير\_ ( تاریخ الخلفاء: ۷-۱،ابوقیم ،طبرانی ) حضرت هصدر فن الدعنبات روایت کیا ہے کہ میں نے آتا ومولی اللے عرض کی ، آپ نے اپنی علالت کے ایام میں حضرت ابو بکر ا امام بنایا تھا۔حضور ﷺ نے فرمایا نہیں! میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ( یعنی اللہ تعالیٰ کے تھم سے انہیں امام بنایا تھا )۔ (تاریخ الخلفاء:۲۲۱،۱۲۷) 24\_ حضرت عمر الم الم عضرت الويكر الله الووه رويز اور فرمايا، میں حابتا ہوں کدمیر بےسارے اعمال اُن کے ایک دن کے اعمال جیسے یا اُن کی ایک رات کے اعمال جیسے ہوتے ۔ پس رات آدوہ رات ہے جب وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار کی طرف حلے۔ جب غارتک بہنچے تو عرض گزار ہوئے ، خدا کی نتم! آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوجاؤں کیونکہ اگراس میں کوئی چیز ہےتو اس کی تکلیف آپ کی جگہ مجھے پہنچے۔ گھروہ داخل ہوئے اور غار کوصاف کیا۔اس کی ایک جانب سوراخ تھےتوا پی از ارکو پھاڑ کرانہیں بندکیا۔ دوسوراخ ہاتی رہ گئے توانہیں اپنی ایڑیوں سے روک لیا۔ پھررسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض گز ارہوئے كةشريف ليآيء رسول اللہ ﷺ ندرواغل ہوئے اورا کی گود ش سرِ مبارک رکھ کرسو گئے۔ اُس ایک سوراخ ش سے حضرت ابو بکر ﷺ کے بیر ش ڈنگ مارا گیا تو انہوں نے اس ڈرے حرکت نہ کی کہ آ قاومولی ﷺ بیدارہ وجا ئیں گےلیکن ان کے آنسور سول اللہ ﷺ کے نورانی چیرے پر گر پڑے فرمایا کہ ابو بحرا کیا بات ہے؟ عرض كيا،ميرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ڈنگ مارا گيا ہے۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے لعابِ دبمن لگا ديا تو انگی تکليف جاتی رہی۔ پھراس ز ہرنے عود کیا اور وہی انکی وفات کا سبب بنا۔ اُن کا دن وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات یا کی تو اس وقت بعض اہلی عرب مرتد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکو ۃ ادانہیں کریں گے تو انہوں نے فرمایا ،اگرکوئی اونٹ کا گھٹنا بائد ھنے کی ری بھی رو کے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ میں عرض گز ار ہوا کہ اے خلیفۂ رسول ﷺ!لوگوں سے الفت مجيجاوران سے زمى كاسلوك فرمائے ۔ انہوں نے مجھ سے فرمايا، تم جابلیت میں بہادر تھےتو کیا اسلام لاکر بزول ہو گئے ہو؟ بے شک وحی منقطع ہوگئی، دین مکمل ہوگیا، کیا بید بین میرے جیتے جی بدل جائے كا؟ (مشكوة) 25۔ حضرت عمرفاروق ﷺ کاارشاد ہے کہ اگرتمام اہلی زمین کا ایمان ایک پلّه ش اور سیدنا ابوبکر ﷺ کا ایمان دوسرے پلّه میں رکھ کروزن کیا جائے توسیدناابو بر رہے کے ایمان کابلہ بھاری رےگا۔ (تاریخ الخلفاء:۱۲۱، شعب الایمان للبہقی) 26- حضرت عامر بن عبدالله بن زير الله عامروى ب كرجب آيت وَلَوُ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْفُلُوا أَنْفُسكُمُ (ترجمه: اوراكر بم أن ير

( تاريخُ الخلفاء: ۱۲۱، الصواعق الحرقة :۱۱۲، ابن عساكر)

27- حفرت ابوسعيد خُدري الله عند وايت ب كدرسول كريم الله منبر يرتشريف فرما جوئ اورفرمايا، الله تعالى في ايك بند يكواس كا اختيار

فرض کردیتے کہ اپنے آپ گفتل کردو) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرے نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ!اگر آپ جھے تھم دیتے کہ میں خود کوقتل کرلوں تو

میں خود کو ضرور قل کردیتا حضور ﷺ نے فر مایا بتم نے بچ کہا۔ (تاریخ انخلفاء: ۱۲۰، این الي حاتم)



ریا کہ وہ دنیا کی نعتیں پیندکر لے یا آخرے کی نعتیں جوالند کے پاس ہیں قو اُس نے آخرے کی نعتیں پیندکر لیں۔ یہ منتے ہی حضرت ابوبکر کیسرونے گے اور عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! کاش ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کیں۔ ہمیں تجب ہوا کہ صفور ﷺ کی فاقر کر فرمارے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں، آپ پر ہمارے مال باپ قربان ہوجا کیں۔ بعد میں ہمیں علی ہوا کہ وہ صاحب اختیار بندے خود صفور ﷺ می تقے۔ لیں حضرت

28- حضرت على الله نے لوگوں سے يو چھا، بيتاؤ كرسب سے زيادہ بهادركون بي الوگوں نے كہا، آپ سيدناعلى الله نے فرمايا نہيں! سب سے

ابوبر رہے ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ ( بخاری مسلم )

کے حق میں بیآیت نازل ہوئی۔ (تفییر مظہری، درمنشور) حضرت علی شیر خدا رم الده چاکارشاد ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عمر اللہ کی آراء موجود میں جن کی وی اللی نے تائی فرمائی ہے۔ كيموافق نازل موتاتها\_ (تاريخ الخلفاء: ١٩٧) حضرت ابن عمر ان این عرف بر دایت به که حضرت عمر الله نام نایا از میر سر درب نے تین امور میں میری موافقت فرمانی مقام ابراہیم پر نماز کے متعلق، پردے کے بارے بیں اور بدر کے قید یوں کے معاطے بیں' ۔ ( بخاری مسلم )

نے آپ کی خدمت میں سب ماجرالکھ بھیجا۔ آپ نے ایک خطالکھ کران سے فر مایا،اس خط کور ریامیں ڈال دو۔

چنانچە بىم يېاژى طرف بوگئے يىل جنگ كايانسەيلك كياادر بىمىن فتى بوئى \_ (مفكوة باب الكرامات)

جاری ہوا کہ معمول ہے سولہ گزیانی زیادہ چرھ کیا اوروہ پھر بھی خٹک نہ ہوا۔

ہاری معجدوں کوروشن کردیا۔

آپ کے دور خلافت میں بیشار فتوحات ہو کیں۔ دمشق، بھر ہ،اردن، مدائن، حلب، انطا کیہ، بیت المقدس، نیشا پور مھر،اسکندریہ،آ ذربا ٹیجان،

وتنييه فرماتے ماده غذا كھاتے عوام كے حالات جانے كے ليے راتوں كوكشت كرتے۔ جب کمی کوعال (گورز) بناتے تواسکےا ثاثوں کی فہرستہ لکھ لیا کرتے نیز اے عوام کی فلاح کے لیصیحتیں فرماتے ،اور شکایت ملنے پرعامل کو مجمی سزا

خط میں ککھاتھا،''اللہ کے بندےامیرُ المومنین عمر کی جانب ہے دریائے ثیل کے نام!معلوم ہو کہا گرتو خود بخو دجاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو،اوراگر تخے اللہ تبارک وتعالی جاری فرماتا ہےتو میں اللہ واحد وقبار ہی ہےاستدعا کرتا ہوں کہ وہ تخجے جاری کردئ'۔ جب بیڈھط دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا

حفزت عمرے نے ایک شکر ساریہ ﷺ نامی شخص کی سربراہی میں جنگ کے لیے نہاوند بھیجا۔ کچھون بعد جمعہ کے خطبہ میں آپ نے تین بارفر مایا، ''اے ماریہ! پہاڑ کی طرف''۔ جب لشکر کا قاصد آیا تواس نے بتایا کہ جمیں فکست ہونے کوتھی کہ ہم نے بیہ اواز نی،''اے ساریہ! پہاڑ کی طرف''۔

آپ ہی نے سب سے اول جری تاریخ وسال جاری کیا اور حکومتی نظم ونسق کے لیے دفاتر وانتظامی شیعی قائم فرمائے۔ آپ نے مساجد میں روشنی کا مناسب انتظام کیا۔سیدناعلی ﷺ نے ماورمضان میں ایک مجدمیں قندیل روش دیمھی تو فرمایا،اللہ تعالی عمرﷺ کی قبر کوروش فرمائے که انہوں نے

آ پ اکثر صوف کالباس پہنتے جس میں چڑے کے بیوند گلے ہوتے۔ای لباس میں وُرّہ لیے ہوئے بازارتشریف لے جاتے اوراتلی بازار کوادب

طرابلس،اصفہان، مکران وغیرہ متعددعلاتے آ بہی کے دور میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ ٢٧ ذي الحبه ٢٣ ها وجب آپ نماز فجر پڙهانے گه تو ايک مجوى ابولولئ آپ کودودهار في فجرے عمله كرك شديد زخى كرديا۔ آپ نے خليف ك ا مخاب کے لیے ایک ممیٹی بنادی جو چھ اکا برصحابہ حضرت عثان ،حضرت علی،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،حضرت سعد،حضرت طلحه اورحضرت زبیر ﷺ پر شمتل تھی کہ یہ باہم مشاورت سے ان میں سے کی کوظیفہ مختب کرلیں۔ای دن آپ کی شہادت واقع ہوگئ۔آپ کی خواہش پراُمُ المؤمنین عائشہ

صدیقہ بن اللہ منا کا جازت ہے آپ نبی کریم ﷺ اور سیرنا ابو برصد ایں ﷺ کے پہلومیں دفن کیے گئے۔ (ماخوذ از تاریخ الخلفاء)

فضائل سيدناعمر المارة آن مين: حضرت ابن عباس ر عباس الله عبد مروى ب كه جب حضرت عمر الله اسلام لائ تو مشركين نے كباء آج بهارى طاقت آوهى ہوگئى اس وقت حضرت عمر الله

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِّبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (الانقال:٢٣) ''اےغیب کی خبریں بتانے والے!اللہ تہمیں کافی ہے اور ربیہ جتنے مسلمان تہمارے پیروہوئے''۔ ( کنزالا بمان)

آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے ہے کہ کی معالمے میں آپ جومشورہ دیتے یارائے ڈیش کرتے ،قر آن کریم آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا۔

حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کدا گر بعض امور میں لوگوں کے دائے مچھاور ہوتی اور حضرت عمر اللہ کی کچھاور ہوتی آن مجید حضرت عمر اللہ کی رائے

-"اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤ"۔ (البقرة: ١٢٥، کنز الایمان) 3۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدریہ کی رائے دی جبکہ حضرت عمرﷺ نے انہیں قبل کرنے کا مشورہ دیا۔اس پر آپ کی موافقت میں بیآیت نازل مِولَى ـ لَوُ لاَ كِتَابِ ° مِنَ اللَّهِ مَسَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا أَخَذُتُمُ عَذَابِ ° عَظِيْم ° ـ ''آكرانلدايك بات يَهِلِ كَلَون حِكامِونا وَاسْمَلمانو! تم نے جوكافرول سے بدلے كامال لےليا، اس ميں تم ير براعذاب آتا' \_ (الانفال: ١٨) كنزالايمان)

4- نى كريم ﷺ كا يى كنير حضرت مارية بطير بن الدمناك ياس جانا بعض از واج مطهرات كونا كوار لكا تو حضرت عمر الناب في ان سے فرمايا، عَسٰبي رَبُّهُ إِنْ طُلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلْهُ أَذْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ -''اگروهتهيں طلاق دے ديں تو قريب بے كدأن كارب أمبين تم ہے بہتريوياں بدل

کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر مانگو'۔ (الاحزاب:۵۳، کنزالا بمان)

وے''۔ (التحریم: ۳) ہالکل انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوگئی۔

"ا ا ايمان والو! نشرى حالت من ثمازك ياس ندجاة " ( كنزالايمان)

محدثین فرماتے ہیں کمان تین امور میں حصر کی وجہا نکی شہرت ہے در نہ موافقت کی تعداداس سے زائد ہے۔حضرت عمرﷺ کاارشاد گرا می ہے کہ میرے رب نے مجھ ہےاکیس (۲۱) باتوں میں موافقت فر مائی ہے۔ جن کا تذکر وعلامہ سیوطی رہۃ الدیانے تاریخ انتخلفاء میں کیا ہے۔ان امور کی تفصیل حسب

1۔ تجاب کے احکام سے پہلے حضرت عمر ﷺ نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! از واج مطہرات کے سامنے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اس لیے آ بِ انہیں پردے کا تھم دیجے۔اس پرییآیت نازل ہوگئ۔وَإِذَا مَسَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسُتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ \_''اورجبتم ان ہے بریخ

2- ايك بارآپ نوع ض كى ، يارسول الله ١٤٤ بهم مقام ايرا بيم كوصلى نه بناليس؟ ال يربيآيت نازل بوگى ، وَ اتَّ جِدُوا مِنْ مَقَام إِبُواهِمَ مُصَلَّى

بدايت ديجي كونك بيال اورعثل دونوں ضائع كرتے جيں۔اس برير آيت نازل موئى، يَسْسَلُونَكَ عَن الْمَحْمُو وَالْمَمْيسِ قُلُ فِيهِمَا اللَّمْ" كُييُو " ي"تم يشراب اور جوئ كاحكم يوجيت بين بتم فرمادوكهان دونول بين بردا گناه بين " ( البقرة: ٢١٩، كنزالايمان ) 6۔ ایک بارایک محض نے شراب کے نشہ میں نماز پڑھائی تو قر آن غلط پڑھا۔اس پر حضرت عمرے نے بھروہ ی عرض کی توبیہ یت نازل ہوئی۔ ياأيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لا تَقُرَبُوا الصَّلوة وَأنْتُمُ سُكَّارى \_(الساء:٣٣)

5- حرمت سے قبل مدینہ طیبہ میں شراب اور جوئے کا عام رواج تھا۔ حضرت عمر ان نے بارگاہ نبوی میں عرض کی بہمیں شراب اور جوئے کے متعلق

شراب اور بر ااور بت اور یا نے نایاک ہی ہیں شیطانی کام، توان سے بھتے رہنا کتم فلاح یاؤ'۔ (المائدة: ٩٠) 8- حفرت الس الله ساروايت بركه جب آيت لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُلَالَةِ مِنْ طِيْنِ ( بِيثَك بم نِ آوى كُونَى مُولَى مُنْ سِ بنایا)نازل ہوئی۔(اکمؤمنون:۱۲)تواہے می کرحضرت عمرﷺ نے بےساختہ کہا، فَعَبلُوکَ اللّٰلَهُ ٱحُسَنُ الْخلِقِينَ ''توبزی برکت والا ہےاللہ سب سے بہتر بنانے والا''۔اس کے بعد اِنہی لفظوں سے بیآیت نازل ہوگئی۔(تفییرابن الی حاتم)

9۔ جب منافق عبداللہ ابن أبي مراتو أس كےلوگوں نے رسولُ اللہ ﷺ ہے اس كی نماز جناز ہ پڑھانے كے لئے درخواست كى۔اس يرحفزت عمرﷺ

7-ای سلسلے میں حضرت عمرﷺ نے بار بار دعا کی ،البی! شراب اور جوئے کے متعلق حارے لئے واضح تھم نازل فرما۔ یہا تک کہشراب اور جوئے كرَام بونْ يريدٌ يت نازل بوكل إنَّدَمَا الْحَدُرُ والْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَ الْآذِلامُ رجُس \* مِنُ عَمَل الشَّيُطن فَاجْتَبِبُوهُ \_''چيثك

نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! عبداللہ این ألی تو آپ کا سخت دشمن اور منافق تھا، آپ اُس کا جناز ہ پڑھیں گے؟ رقب عالم ﷺ نے تبلیغ وین کی حکمت كِيْشِ نظراس كِنماز جنازه پرهائي تحوڙي ديرين گزري تقي كريه آيت نازل هو گئي، وَلاَ تُصَلِّ عَلْبِي اَحيدِ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَدًا \_''اورجب ان (منافقوں) میں سے کوئی مرے تواس پرنمازنہ پڑھے''۔

اسلام لےآئے۔اگرآپ کا پیغل مبارک رب تعالی کو پیندنہ ہوتا تو وہ دمی کے ذریعے آپ کواسکی نماز جناز ہ پڑھانے سے منع فرمادیتا۔ جبکہ حضرت

بیہ خیال رہے کہ حضورا کرم ﷺ کا بیفل صحیح اور کئ حکتوں پر پٹنی تھا جن میں سے ایک مدیبے کہ اس نماز کی وجہ سے اس منافق کی قوم کے ایک ہزار افراد

كنزالايمان) 12 ۔حضرت عائشصد یقہ بنی لامیں پر جب منافقوں نے بہتان لگایا تورسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرﷺ ہےمشورہ فرمایا۔ آپ نے عرض کی ،میرے آ قاآ پ کا اُن سے نکاح کس نے کیا تھا؟ حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا،اللہ نے! اس پرآپ نے عرض کی، کیا آپ بیرخیال کرتے ہیں کہ آپ کرب نے آپ ہان کے عیب کو چھیایا ہوگا، بخدار یوا کشد بن الشرائ ہو تقلیم بہتان ہے۔ مُنٹ حنک هذا بُهُوَان '' عَظِیم''۔ای طرح آیت نازل ہوئی۔(الثور:١٦) 13۔ ابتدائے اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی ہیوی ہے قربت منع تھی۔ حضرت عمرﷺ نے اس کے بارے میں بچیوع فس کیا۔اس کے بعد شب مين مجامعت كوجا كزقر ارد بي اليمااورآيت نازل هو في أحِلَّ لَكُمْ لَيُسلَةَ المَصِّيَامِ الرُّفَتُ إلى بِنسائِكُمْ بـ"روزول كي راتول مين اين عورتوں کے پاس جاناتمہارے لیے حلال ہوا''۔ (البقرق: ۱۸۷، کنزالا بمان) 14۔ایک بیبودی نے حضرت عمرفاروقﷺ سے کہا، جبر کیل فرشتہ جس کا ذکر تہمارے نبی کرتے ہیں وہ ہماراد ثمن ہے۔ بیرین کرآپ نے فرمایا، مَنُ كَانَ عَدُوَّ لِلَّهِ وَمَلاَ يُكِتِهِ وَوُسُلِهِ وَجِبُو يُلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَافِدِينِ ـ ''جِوُلُونَي ثَمْن بوالله اوراس كِفرشتوں اوراس كِرسولوں اورجريل اورميكائيل كا ، توالله دعمن بيكافرول كا"\_ (القرة: ٩٨) بالكل إنبي الفاظ مين بيرة يت نازل مولى \_ 15۔ دو خفی لڑائی کے بعدانصاف کے لیے ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔حضور ﷺ نے ان کا فیصلہ کر دیالیکن جس کے خلاف پیر فیصلہ ہوا، وہ منافق تھا۔اس نے کہا کہ چلوحضرت عمرﷺ کے یاس چلیں اوران سے فیصلہ کرا ئیں۔ چنانچہ پر دنوں پہنچے اور جس شخص کےموافق حضور نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمرﷺ ہے کہا،حضور نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میر اساتھی نہیں مانا اور آپ کے پاس فیصلہ کے لئے لے آیا ۔ آپ نے فرمایا، ذراکھبر دمیں آتا ہوں۔ آپ اندرے تلوار نکال لائے ادراس شخص کوجس نے حضور کا فیصلٹبیں مانا تھا قتل کردیا۔ دوسرافخص بھا گا ہوارسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس واقعد کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے عمرے بیامید نبیس کہ وہ کسی مومن کے قبل پراس طرح جرأت کرے۔ اس پراللد تعالی نے بیآیت نازل فرمائی اور حضرت عمری اس منافق کے خون سے بری رہے۔ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُكَ الخربة ترجمه: تواحجوب! تهمارے رب كاتم اوه سلمان مذہو نَظ جب تك ايخ آپس كے جھڑے میں تنہیں حاکم نہ بنا ئیں پھر جو پچھتم تھم فرمادو،اینے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یا ئیں اور جی سے مان لیں'' \_(النساء: ۲۵، کنزالا بمان) 16۔حضرت عمر ﷺ ایک روزسور ہے تھے کہ آپ کا ایک غلام بغیرا جازت لیے اندر چلا آیا۔اس وقت آپ نے دعافر مائی ،الہی! بغیرا جازت گھروں يِّس داهل ہوناحرام فرمادے۔اس پرييآ يت نازل ہوئى۔يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَذْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا \_''اےايمان والوااية محرول كيسوااور كهرول مين نه جاؤجب تك اجازت نه ليلو" ـ (النور: ٢٤) كنز الايمان) 17۔ حضرت عمرﷺ کا بیفر مانا کہ بیودایک جیران وسرگرداں قوم ہے۔ آپ کے اس قول کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ 18\_ ثُلَّة" مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَ ثُلَّة" مِنَ الْانِحِرِيْنَ بِمِي حضرت عمر ﴿ كَاسُدِ مِن الْرابِولَ \_

10-اى نماز جنازه كے والے سے حضرت عمرظ نے عرض كى، سَوّاء "عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرُتَ لَهُمُ ٱللُّهُ مَسْتَغْفِرُ لَهُمُ "ان منافقول كے ليے

11۔ جس وقت رسول اکرم ﷺ نے جنگ بدر کے سلسلہ میں سحابہ کرام ہے باہر کلل کراڑنے کے سلسلہ میں مشورہ کیا تواس وقت حفزت عمرﷺ نے لگلے تی کا مشورہ دیا اوراس وقت میآ ہے تا ذال ہوئی۔ کے صَسا اُخسے رَجَک کَ رُبُک مِس نَبِیْتِک بِسائس کَ اِنْ جمہیں تہارے رب نے (لڑنے کے لئے) تنہارے گھرے تی کے ساتھ برآ کہ کیا اور چنگ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پرنا فوش تھا'۔ (الانفال: ۵۰

عمر اے کا میچ ہوناعام منافقوں کی نماز جنازہ ندیڑھنے کے متعلق ہے۔

(تاريخ الخلفاء)

استغفار کرنانہ کرنا برابر ہے' ۔ اس برسورۃ المنافقون کی بیآیت نازل ہوئی۔ (طبرانی)



چندموافقات اورفراست عمرها:



46۔ حضرت انس اور حضرت انس اور حضرت انس مجھے کے حضرت عمر ہے۔ نے فریا باتس میں اتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔
۱۱) میں موض کر اردوا ، پارسول اللہ ہے ان ان مجم مقام ایرا ہیم کوفاز کی جگہ بنالیں قد تھم بازل ہوا ''اور طیم الوحقام ایرا ہیم کوفاز کی جگہ بنالیں قد تھم بازل ہوا ''اور طیم الوحقام ایرا ہیم کوفاز کی جگہ بنالیں و سے کا تھم کوفاز کی جگہ بنالیں ہوئے۔
آبے نازل ہوئی۔
۳) میں نے حورش کی از واج مطہرات غیرت کھا کرتا ہے ہوئی کو تھریش کر اردوا ''اگر آب انہیں طلاق دے دیں قو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کوارٹ سے ہم بر بر کے اس محلات غیرت کھا کرتا ہے ہوئی ۔ ( بخاری مسلم)
۲۔ حضرت عبداللہ بن مصورت نے فریا یہ حضرت بر کھی کو ورس ہے گو اور انس نے فشیات دی گئی ہے۔
۲۔ حضرت عبداللہ بن مصورت نے فریا یہ حضرت نے ان گوئی کر نے کے لیم اقوا اللہ اتحالی نے (آپ کی تا میریش) فرمایا ''اگر اللہ بہلے فیصلہ شرکہ کا بہا تو اللہ تو کی ان واج معلم ان اور ہی مطہرات سے پردے کے لیم ان فرمایا ''اور جب تم نے کوئی چیز ان سے بہر باجوں ہے نے اس کوئی چیز ان سے بھی ہوئی دے کہا تو اللہ تعالی نے تھم بازل فرمایا ''اور جب تم نے کوئی چیز ان سے کا اور حضورت شاہد کی گئی دور دے کے معاطم میں میں میں میں ہوئی جی ہوئی جیز ان سے بھی ہوئی دے کر اے اللہ اعراض کی مدفر ہا'' کر ان انہوں نے بیم بازل فرمایا ''اور جب تم نے کوئی چیز ان سے انگر میں دھور بھی کو مان کہ باعث کر سے دیا ہوئی ہوئی دینے دیں ہوئی دینے دیں ہوئی دین ان سے معاشر ہوئی دینے دیا ہوئی دین ان سے معاشر ہوئی دین ان اور دھر بھی کوئی دین ان سے معاشر ہوئی دین ان انہوں نے بعد سے کے باعث کر سے دیا ہوئی ہوئی دین کے دور انداز کر معلی دور سے کے اور کا در سے اسلام کی مدفر ہا'' ۔

عرض گزارہو فی مارسول الشد ﷺ میں نے نذر مائی تھی کداگرانشد قائی آپ کوئیٹریت دابس لوٹا سے تو ٹیس آپ کی خدمت میں دف جہاؤت گی۔ رحمتِ عالم ﷺ نے اس سے فرمایا ،اگرم نے نذر مانی تھی تو بجالوہ اورٹیمی مائی تھی تو نہ بچار سے اس کے اور وہ بہائی ملی ہے آتے اور وہ بہائی رہی ۔ چرحمت میں میں ہے آتے اور وہ بہائی رہی۔ چرحشز سے مردھت آتے تو اس نے دف اپنے سینچر رسول کر بھی نے فرمایا، اسے مواشیطان تم سے ذرتا ہے۔ میں مبیلیاتھا کیلی رہی اورکم کا سے اورکم ترکی اور اس یہ بھی تھی ہے۔

عثان آئے اور یہ بجاتی رہی۔ جب اعمر اتم اندر داخل ہوئے تواس نے دف نیچےر کھ لی۔ ﴿ (ترزى)

۳) ادر حضور بھائی وعاکے باعث کہ'' اے انشدا عمر کے ذریعے اسلام کی مد قرما''۔ ۳) ادر حضرت ابو بکر بھیسے بیعت کے فیصلے کے باعث کیسب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ (اجمد بھنگاؤ قا) 48۔ حضرت عمداللہ بن مسعود بھیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر بھٹا کا علم آزا و کے ایک پلے بیس اور تمام اہل ونیا کاعلم آزا و کے دوسرے پلے بیس رکھ کر توالا جائے تو حضرت عمر بھٹاکا پلہ ہی بھاری رہے گا کیونکہ علم کے وی حصوں میں نے فرصے علم آپ کو دیا کیا ہے۔ (طبرانی، حاکم ، تاریخ اٹھلاء رہے 140)

48۔ حضرت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا، میری امت سے وہ آدی جنت میں بڑے بلند درجے والا ہے۔ حضرت ابوسعیدﷺ کا بیان ہے کہ ضدا کی شم، ہم اس آ دمی سے حضرت ممر شان میں مراد لیا کرتے تھے بیاں تک کہ وہ اپنے راستے پر چلے گئے یعنی وصال فرما گئے۔ (امن باجبہ مشکلو 3) 50۔ حضرت بسو زین مخر سد کا سے دوایت ہے کہ جب حضرت بحر شاکو ڈئی کیا گیا اور انہوں نے انگلیف محموس کی تو حضرت ابن عہاس کا سے

تسلی دیتے ہوئے کہا ،اے ایم رالمونین ! کیا آپ پریشان میں طالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کا محبت میں رہے اور اچھا ساتھ نہمایا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راضی تنے پھر آپ حضرت ایو بم ﷺ کی محبت میں رہے اور اچھا ساتھ نہمایا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راضی تنے۔ پھر آپ کی محابہ کرام سے محبت ردی اور اچھی امحبت ردی۔ اگر آپ ان سے جدا بھی ہوجا نمیں تو وہآپ سے راضی ہیں۔

فرمایا بتم نے رسول کریم بھی کامحبت اور رضامندی کا ذکر کیا ہے تو بیاللہ تعالی کا حسان ہے جواس نے جھے پرفرمایا تم اور رضامندی کا ذکر کیا تو بیر می اللہ تعالی کا کرم ہے جواس نے جھے پرفرمایا۔ اور جوتم میری بیشانی و کیورہے ہو بیتم ہو اس کے سور

اور رضا مشرکا 9 دیریا و بین ما مستوی 9 حراب بون ب سے پر روید اور دو ایم ربی پیس به پید به رس در جدت و مدس ب م ہے ہے۔ خدا کی تم اگر میرے پاس زیمن نجر مونا نجی ہوتا تو میں اللہ کے مذاب کو یکھنے ہے پہلے اس کا فد میداد کر دیتا۔

حضرت این مسعود بیشا در حضرت الی بن کعب بیشدے مروی ب که حالی مونین سے مراد حضرت ابویکر پیشا در حضرت بھر بیش ہیں۔ (تقییر بغوی) حضرت این مسعود بیشاد روحضرت ابوامامہ بیشنے متعنو بیشات کا حراج روایت کیا ہے۔ حضرت این بھر مائیں عام اس جیر بیشسے مروی

2- شاورُهُمُ فِي الْأَهُو (آل عمران: ١٥٩) "كامول عن ان عيمشور والو"ر كنزالا يمان ازاعلى حفرت امام احدرضا محدث بريلوى مداهدي

51۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا جس شخص نے عمر سے لبض رکھا اس نے بھے لیضن رکھا اور جس نے عمرے عبت کی اس نے بھرے عبت کی ۔اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ برعمو اماور حضرت عمر پرخصوصاً فوکر کیا ہے۔ جبتے انبیاءکرام مبعوث ہوئے ہیں، ہرائیک کی امت میں ایک تکٹ نے ضرور ہواہے آگر میر کی امت کا کوئی تکٹ نے کہتے تو وہ عمر ہے۔ سحابہ کرام نے حوض کی، یارسول اللہ ﷺ بحد شکون ہوتا ہے؟

52۔ حضرت فضل بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں ہوں۔ ( تاریخ

53۔ حضرت ابو کمرﷺ سے مرض الوصال میں دریافت کیا گیا، اگر آپ سے اللہ تعالی بیددریافت فرمائے کہتم نے عمرﷺ کو کیوں خلیفہ تخت کیا تو

(طبراني في الاوسط، تاريخ الخلفاء:١٩٣)

فرمایا،جس کی زبان سے ملائکہ تفتگو کریں۔

فضائلِ ابوبكرو عمر ين المعمرة آن مين:

1- فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبُوِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ -(الْحَرِيمِ:٣) " يَتِكَااللَّهُ أَن كَامِدُ كَارِجِ إِلَى اورَئِيهِ أيمان والسيَّ -(كترالا يمان)

ب كدية يت حفرت الوكر الفاور حفرت عمر الله ك بار عين نازل مولى - (تفير مظهرى)

اس صدیث کی اسناد درست ہیں۔

الخلفاء:١٩٣،طبراني)

(بخاری باب منا قب عمر بن خطاب)

4- إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوى لَهُمْ مَغُفِرَة" وَآجُر" عَظِيم ٥ (الجرات ٣) '' بیشک وہ جوا پی آوازیں بست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کاول اللہ نے پر بیز گاری کے لیے بر کھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے''۔ ( کنزالا بمان از اعلیٰ حضرت امام احدرضا محدث بریلوی رہ تاہ طاب آ بت لا تَوْ فَعُوْ ا أَصْوَ اتَكُمُ (ا پِي آ واز نبي كريم ﷺ كي آ واز يربلندند كرو) كنازل بونے كے بعد حضرت ابو كروعمراو بعض اور صحاب كرام ﷺ نے بہت احتیاط لازم کرلی اور خدمتِ اقدس میں بہت ہی بہت آوازے عرض معروض کرتے۔ان حضرات کے حق میں بیآیت نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان)

اس سے ریجھی معلوم ہوا کہ محابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ نے تقل ک کے لیے پر کھ لیے ہیں، جوانہیں فائق مانے وہ اس آیت کامتکر ہے۔ (نورالعرفان) فضائل ابوبكرو عمر يني الميناء احاديث مين: 59۔ حضرت اُنس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آتا و مولی ﷺ سے سوال کیا، قیامت کِ آئے گی؟ آپ نے فرمایا، بیر بتاؤ کرتم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ ہے محبت کرتا ہوں۔ارشادفر مایا ہتم اُنہی کے ساتھ ہوگے جن ہے مجت رکھتے ہو۔ حفزت انس ﷺ فرماتے ہیں، مجھے کی بات سے اتی خوثی نہیں ہوئی جس قدر خوثی بیفرمان س کر ہوئی کہ " تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے مجت كرتے ہو' ميں آقادمولی نبي كريم ﷺ عب كرتا ہول اور حفرت الو بكر وحفرت عمر بن الدجرے بيت كرتا ہول لبذا مجھے اميد ب كديس أن سے

حضرت ابن عباسﷺ ہے مروی ہے کہ بیآیت حضرت ابوبکرﷺ وحضرت عمرﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ۔اس آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کدابو بکر وعمرے مشورہ کیا کرو۔ اس آیت کے نزول پر سرکار دوعالم ﷺ نے حضرات شیخین سے فرمایا، جب تم دونوں کی رائے پر شفق ہوجاؤ تو

جو(غز وہ اُحدیث نبی کریم ﷺ کی شہادت کی جھوٹی افواہ ن کر ) نہ چرے اور اپنے دین پر ٹابت رہے،انکوشا کرین فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات ے نعمتِ اسلام کاشکرادا کیا۔حضرت علی مرتضٰی ﷺ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اورائے ساتھی جوایے دین پر قائم رہے وہ شاکرین ہیں۔ (جن میں حضرت عمرے اور حضرت علی پھی شامل ہیں) حضرت علی پھی ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکرے امیرالشا کرین ہیں۔

(ازالة الخفاء: ٣٣:٢٣، متدرك للحاكم تفييرا بن كثير)

میں تہارےخلاف نہیں کرتا۔

3\_ وَسَنَجُزى الشُّكِويُنَ \_ (آل عمران:١٣٥) "اورقریب ہے کہ ہم شکروالوں کوصلہ عطاکریں"۔ ( کنزالا بمان )

(ازالة الخفاء: ج٣٥:٢٥ بقيرخزائن العرفان)

محبت کی وجہ ہےا نکے ساتھ د ہوں گا اگر چہ میرےا عمال اُن جیسے نہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عمر بن خطاب ) 60- حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک آ دمی گائے کو ہا تک رہاتھا۔ جب تھک گیا تو اس برسوارہ وگیا۔ اس نے

کہا ہمیں اس لیے پیدائیں کیا گیاہے بلکہ ہمیں زمین کی کاشت کے لیے پیدا کیا گیاہے۔اوگوں نے کہا، سجان اللہ! گائے بوتی ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، 'اس بات کومیں نے مانا اور ابو بکر وعرنے'' حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہ تھے۔

پھرفر مایا،ایکآ دی اپنی بحریوں میں تھاجب کہ بھیڑیے نے ایک بحری برحملہ کیااورا سے پکڑ لیا۔اس کے مالک نے وہ بکری چھڑائی۔ بھیڑیے نے اس ے کہا، یوم سبع کواس کی حفاظت کون کرے گا جکید میرے سواکوئی جرواہا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ ابھیٹریا باتیں کرتا ہے۔ فرمایا،''میں نے



رى بير \_جوان كا دامن تقام لے گاوه كبھى نە كھلنے والى گرە تقام لے گا۔ (الصواعق الحرقة:١١١،طبراني) 77۔ حضرت ابواسامہ ﷺ فرماتے ہیں، لوگوا تم جانتے ہوکہ حضرت ابو بکرے دھنرت مجرﷺ کا دین اسلام میں کیا مقام ہے۔ وہ اسلام کے لیے (تاریخ الخلفاء:۱۹۷) ایے تھ جیے (اولاد کے لیے) مال باپ۔ 78۔ حضرت ممار بن پاسر ھے۔ روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فر ہایا ، جس نے میرے اصحاب میں ہے کی کوابو بکر ومم پرفضیلت دی ، اُس نے (تاريخ الخلفاء: • اا،طبراني في الاوسط) مہاجرین وانصار پرزیادتی کی۔ 79۔ حضرت شریک ﷺ فرماتے ہیں، جس شخص میں ذرای بھی نیکی ہے وہ بھی پنہیں کہرسکتا کہ حضرت علی، سیدنا ابو بکرﷺ اور سیدنا عمرﷺ سے زیادہ خلافت کے متحق تھے۔ (تاريخ الخلفاء: ١٩٧) 80- حفرت انس السي اوايت بي كرهفرت الويكر الماور حفرت عمر اليمان كى علامت باوران ي بفض ركهنا كفركي نشاني بي ( تاریخ الخلفاء: ۱۵اا،الصواعق الح قته: ۱۲۲،این عساکر) اصدق 'الصادقيس ، سيد المتقين چيشم و گوش وزارت پد لا كھول سلام جان شان عدالت بيه لا كھول سلام ترجمان ني ، ہم زبان ني خليفه سوم سيدناعثان ذوالنورين سیدناابوبکرے اورسیدناعمرے، کے بعدسب ہے اُفضل حضرت عثمان ذوالنورینے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکرصدیق،حضرت علی الرتفنی اورحضرت زید بن حارثہ ﷺ کے بعدایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے دوبار بھرت کی ، ایک بار عبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینه منور ہ کی طرف۔ حضرت عمر الله نے آپ کا شاران چیدخوش نصیب ستیوں میں کیا جن ہے نبی کریم شاخا ہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو بیا عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن یاک کولغت قریش پرجمع کیا۔ حفزت ابن سیرین ﷺ کہتے ہیں کہ حفزت عثمان ﷺ مناسک قح کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے سرکارِ دوعالم ﷺ سے ایک سو چھیالیس (۱۳۷) احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی حیااور خادت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع بہنچایا اور کی بار جنت کی بشارت حاصل کی ۔ حضرت امام حن ﷺ بے روایت ہے کہ آپ کا لقب ڈوالنو ترین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سواکس شخص کے نکاح میں کسی نبی کی ووصا جزادیاں نہیں آئیں۔ حضرت علی ﷺ ہے جب حضرت عثان ﷺ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ الی ہتی ہیں جو ملاءِ اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب ہے مشہور ہیں۔ آ قادمولی کاارشاوگرامی ہے، ''میں نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح عثمان ہے وی الٰمی کے ذریعہ سے کیے تھے''۔ حفزت عمرﷺ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے چید جدیر محابرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی اس نے حفزت عثان ﷺ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حفزت عبدالرحمٰن

74۔ حضوراکرم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکرے وحضرت عمرے سے فرمایا، اُس خدا کا شکر ہے جس نے تم کومیرا مددگار بنایا۔ (تاریخ

75۔ حضرت ابن عمرے سے یو چھا گیا کہ عہد نبوی میں کون فتو کی دیا کرتا تھا؟ جواب دیا، حضرت ابو بکر پھااور حضرت عمری سے زیادہ کو کی عالم

76۔ حضرت ابوالدرداء ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر وعمر کی بیروی کرنا کیونکہ بید دونوں اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی

(تاریخ الخلفاء:۱۱۵مطبقات ابن سعد)

الخلفاء:١١١، بزار، حاكم)

نہیں تھااس لیے یہی دونوں حضرات فتو کی دیا کرتے تھے۔

ﷺ ہے کیوں بیت نہ کی؟انہوں نے جواب دیا،اس میں میرا کچوتصورنہیں۔ میں نے پہلے حضرت علیﷺ، بی ہے کہاتھا کہ میں آپ ہے کتابُ اللہ، سنت رسولُ الله ﷺ ورابو بكر وعمر من الاتها كي سنت يربيعت كرتا ہوں ۔ تو انہوں نے كہا ، مجھ ميں اس كى استطاعت نہيں ہے۔ بھر ميں نے حضرت عثمان ﷺ ہے یہی باتیں کیں توانہوں نے جواب دیا، بہت احجا۔ پس میں نے ان سے بیعت کر لی۔ اس روایت کی بنیاد برگمان مدہے کہ حضرت علی ﷺ نے جب عام صحابہ کرام بہم ارضوان کار جمان حضرت عثمانﷺ، کے حق میں دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کی مرضی کےخلاف زبردتی اُن کا خلیفہ بنتا پیندنہ فر مایا اورخلافت کا منصب قبول کرنے سےمعذرت کر لی۔واللہ تعالی اعلم آ پ کے دورِخلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا وسیع علاقہ ، قبرص ، افریقہ ، اندلس (اسین ) اورامیان کے تئی علاقے فتح ہوئے۔ خاص بات بیہ کہ دھزت امیر معاویہ کے پہلے اسلامی بحری بیزے کے ذریعے قبرص برحملہ کر کے اے فتح کیا۔ حضرت عثمان ﷺ کی خلافت کے ابتدائی جے سالوں میں لوگوں کوآپ ہے کوئی شکایت نہیں ہوئی البننہ بعدازاں بعض گورزوں کی وجہ ہے لوگوں کو شکایات ہوئیں۔دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کوفقصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروزسازشوں میںمصروف تھے چنانچہ انتکا بجنٹ عبداللہ بن سبانے ندکورہ شکایات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان ﷺ کے خلاف ایک ندموم پرا پیکنڈ امہم شروع کردی۔وہ اورا سکے ساتھی جگہ جگہ حضرت عثمان ﷺ کی ناانصافی اورا قربایروری کی واستانیں مشہور کرنے گئے۔معاملہ اسوقت تنگین ہو گیا جب اہل مصرنے اپنے گورزاین ابی سرح کےخلاف شکایات کیس اورآ پ نے اسے بذریعہ خطاخت تنبیہ فرمائی لیکن گورزمصر نے اس کی کوئی پرداہ ند کی بلکہ جومصری لوگ شکایات لے کرمدینه منورہ آئے تھے،انہیں قل كراديا\_اس طرح حالات مزيدخراب موئ\_ چنا نچه تاریخ طبری کےمطابق بھر و، کوفداورمعر سے تقریباً دو بزار فقنہ پر داز افراد حاجیوں کی وضع میں مدینے ثریف پختی گئے ، ایکے عزائم ایٹھے ندیتھ۔ مصریوں نے گورنرکومعز ول کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایاءتم کوئی اورخض بتا ی بیں اے گورزمقر رکر دوں گا۔مصری وفدنے کہا جمہ بن ابو یکر ﷺ کومقرر فرماد بیجیے۔ چنانچہ آپ نے ابن الی سرح کی معزول اور اکی تقرری کافرمان جاری کردیا۔ محمد بن ابو بحری بھی مجھ سحابہ کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصرروانہ ہوئے۔ رائے میں ایک عبثی غلام مباعثہ نی برسوار تیزی ہے اس قافے کے باس ہے گز را تو آئییں اس برشک ہوا کہ کی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور ہے۔اسے پکڑ کر یو چھا، تو کون ہے؟ بولا، میں امیرالمونین کاغلام ہوں، پھر کہنے لگا، میں مروان کاغلام ہوں۔ یو چھا، تجھے کہاں بھیجاہے؟ بولا، عامل مصر کے پاس خط دیکر بھیجا ہے۔ تلاثی لینے پرخط برآ مدہو گیا۔ اس میں گورنر کے نام بیتح برتھا، ''جس وقت تمہارے یاس محمہ بن ابو بکراور فلاں فلاں لوگ پنجیں توتم کسی حیلے انہیں قبل کر دواوراس فربان کو کا لعدم قرار دواور حسب سابق اپنا کام جاری رکھو''۔خط پرامیرالموشنین کی مہرثبت تھی۔ یہ پڑھ کرسب دنگ رہ گئے۔ یہ پیذمنورہ واپس آ کرا کا برصحابہ کوجمع کر کے بیدخط پڑھوایا گیا۔اس پر سب لوگ برہم ہوئے محمد بن ابو بكر، الحكے قبيله بنوتميم اور باغيول نے حضرت عثان ﷺ كے كھر كا محاصر وكرليا۔ بیصورتحال دکیچے کرحفزے علی ﷺ اکا برصحابہ ﷺ کے ہمراہ حفزت عثمان ﷺ کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا، بیفلام آپ کا ہے؟ فرمایا، ہاں ۔ پھر یو چھا، کیا بداؤٹی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھرآپ نے وہ خط پیش کر کے کہا، کیا بدخط آپ نے لکھاہے؟ سیدنا عثان ﷺ نے فرمایا، نہیں ۔خدا کی تتم!ند میں نے بیزخط لکھا، نہ کی کو لکھنے کا تھم دیاا ورندا سکے متعلق مجھے کچھ معلوم ہے۔اس پر حفزت علی ﷺ نے فرمایا اتبجب کی بات ہے کہ غلام آ پ کا ،اوٹٹی آ پ کی ،مہر بھی آ پ کی گر آ پ کو کی علم نہیں۔ آ پ نے پھرنشم کھائی کہ مجھے اس بارے میں کچھانم نہیں۔اس پرصحا ہولیقین ہوگیا كرآباس مازش سے برى بيں۔

ین موف ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے تکلیہ میں حضرت عنمان ﷺ سے پو چھاءا گر میں آپ کی بیت نہ کر دل تو آپ بھی کس سے بیت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا بلی ہے۔ پھر میں نے ای طرح تنہائی میں حضرت علی ﷺ سے پو پھاء اگر میں آپ کی بیت نہ کروں تو آپ کس سے بیعت کرنے کا مضورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، مثمان سے بھر میں نے دیگر صاب سے مشورہ کیا تو آکم کی رائے حضرت مثمان ﷺ کی طرف پائی۔ حضرت ابی واکل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے عمدالر تن بن عوف ﷺ سے دریافت کیا ہم نے حضرت مثمان ﷺ سے کیوں بیعت کی اور حضرت مگل



اب حضرت علی ﷺ نے ان سے یو چھاتو انہوں نے کہا، میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہوا تھا گر جب انہوں نے میرے والد حضرت ابو بکرﷺ کا ذکر کرد یا تو میں آئیس چھوڑ کر چھیے ہے گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اوراللہ تعالیٰ ہے تو بہ کرتا ہوں۔ خدا کی تم ایمس نے نسان کو پکڑا اور نہ ہی تقل کیا۔حضرت عثمان کوکسی مصری نے شہید کیا تھا۔ ۱۸ ذی الحجیه۳۵ هدکو جعد کا دن تفا-حضرت عثمان ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ حضور ﷺ اورسید ناابو کمر وعور بنی اندم آخریف فرما ہیں اور حضور ﷺ فرمارے مِيں،''عثان! جلدي كرو\_آجتم جارے ساتھ افطار كرنا\_''اسى دن آپ شہيد كيے گئے۔ فضائل سيدناعثان، الله ، قرآن مين: 1-الَّذِينُ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا انْفَقُوا امَّنَّا وَكَا اَذَى لَّهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ' عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ بَحُزَنُونَ \_ (البقره:٢٦٢) ''وہ جواپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں گھردیے کے بعد نیا حسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ان کا جران کے رب کے پاس ہے اورانہیں نہ پکھے انديشهونه چھم"۔ يَعُلَمُونَ \_ (الزمر) جيها بهوجائے گا؟ تم فرماؤ كيابرابر بين جانے والے اورانجان (برگزنبيں)''۔ ( كنزالا يمان) حفزت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ ہیآ یت حفزت الوبر ﷺ اور حفزت عمرﷺ کی شان میں نازل ہوئی اور حفزت ابن عمرﷺ ہے روایت ہے گا''۔سیدناعثان ﷺ نے اسے خریدلیا تو سرکار نے فرمایا'' کیا تھاری نیت بدہے کہ اسے لوگوں کی سیرانی کا ذریعہ بناؤ؟عرض کی ، ہاں۔اس پراللہ تعالى نے حضرت عثان اللہ كے حق ميں بيآيات نازل فرمائيں۔

آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بیجیے کہ آپ کے باغی کم وبیش دو ہزار تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے چالیس روز محاصرہ میں رہنا، بھوک اور بیاس برداشت کرنا اور جام شہادت نوش کرنا قبول کرلیا تگرا ٹی ایک جان کی خاطر یاا پٹی حکومت کی خاطر کسی کلمہ گوکا خون بہانا گوارہ نہ ( ماخوذ از تاریخ الخلفاء و تاریخ طبری وطبقات این سعد )

و پکار کی لیکن بلوائیوں کا شوراس قدر رتھا کہ کوئی ان کی آ واز ندین سکا۔ پھروہ چیت پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین شہید کردیے گئے۔ حضرت علی ﷺ سب سے پمبلے وہاں بہنچے اور اپنے فرزندوں پرغصہ ہوئے کہتمہارے ہوتے ہوئے امیرالمؤمنین کس طرح شہید ہوئے۔غصہ سے آپ نے ایک طمانچے حضرت حسن کے اور ایک گھونسہ حضرت حسین کے سینے پر مارا مجمہ بن طلحہ اور عبداللہ بن ذہیر ﴿ وَمِحْى بِرا بَعلا كِها۔ پجر حضرت عثمان

🗯 کی اہلیہ ہے قاتلوں کے متعلق یو چھا۔ انہوں نے بتایا، میں انہیں تونہیں جانتی گرا تکے ساتھ محمد بن ابو بر 🚓 تھے۔

حضرت عثان ﷺ نےغزوہ تبوک میں ایک بزاراونٹ مع سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کے توبیآیت نازل ہوئی۔ (تغییر بغوی آنفیر مظہری) 2-اَصَّنُ هُوَ قَانِت" الَمَاءَ الْيُهل مَسَاجِـدًا وَّ قَائِماً يَّحْلَرُ الْاَخِرَةَ وَيَرُجُوا وَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسُتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ '' کیاوہ جے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں بجود میں اور قیام میں،آخرت ہے ڈرتا اوراپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ، کیاوہ نافر مانوں

كدبير يت حضرت عثان ذوالنورين الله كحق من نازل موئى \_ (تفسير بغوى تفسيرمظهري بنزائن العرفان) 3- حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے رسول کریم ﷺ نے فرمایا'' جو محض بیئر رومہ خرید کر راہ خدا میں دے گا ،اللہ اس کی مغفرت فرما دے

يَا أَيُّتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّيي. (الْفِر:٣٠٢٢)

''اےاطمینان والی جان!اینے رب کی طرف واپس ہو ایوں کہ تو اس سے راضی اوروہ تجھ سے راضی ، کچرمیرے خاص بندوں میں داغل ہواور میری

وہ درخت انصاری کو بچ دو، اسکے عوض تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔اس منافق نے اٹکار کر دیا۔ فضائل سيدناعثان الماءاه اويث مين: 81۔ حضرت عبداللہ بن عمر بنی ہ جہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کرتم ﷺ کے زمانے میں کسی کوحضرت ابو بکرے کے برابرنہیں سیجھتے تھے۔ پھر حضرت عمر ﷺ کواور پھر حضرت عثمان ﷺ کوفضیات دیتے اور پھر دیگر اصحاب برکسی کوفضیات نہیں دیتے تھے۔

(كنزالايمان) ریآ یت حفرت عثمان اوران جلیل القدر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رب تعالی سے عبد کیا تھا کہ اگر ہمیں جہاد کا موقع ملاتو ہم ثابت قدم رہیں گے اور انہوں نے اپناوعدہ سچا کر دکھایا۔حضرت جمزہ ومصعب شھید ہوگئے اور حضرت عثان وطلحہ ﷺ شہادت کا انتظار کررہے ہیں۔ (تفییر خزائن العرفان) 6- لَقَـدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤُمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَآفَابَهُمْ فَتُحاُّ

علامه ابن کثیر نے بھی حضرت ابن عباس کھا بیقو ل نقل کیا ہے کہ ہیآیت حضرت عثان ذوالنورین اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تغییر ابن کثیر)

''اوراللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دومرد ( ہیں جن میں )ایک گونگا جو کچھکا منہیں کرسکتا اوروہ اپنے آ قاپر بوجھ ہے، جدھر بیسیج کچھے بھلائی شدلائے ۔کیا

ا بن جریرنے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ہیآیت حفزت عثان ﷺ اوران کے غلام اسید کے بارے میں نازل ہوئی، پیغلام اسلام کونا پیند کرتا

5- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ" صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِرُ \_(الاتزاب:٣٣) ''مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جوعہداللہ ہے کیا تھا تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے''۔

طرف جنت مین آ" - ( كنز الايمان از اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى رمة الدملي)

4- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْن .... وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم ﴿ (أَكُل)

برابر ہوجائے گابیاوروہ جوانصاف کا حکم کرتا ہے اوروہ سیدھی راہ برے'۔ ( کنزالایمان )

تھااورسیدناعثان کوصدقہ اورنیکی مے منع کرتا تھا۔ (تفیر مظہری، ازالة الحفاء ج١٣٣٠٢)

فَرِيُها ٥ (التّح: ١٨) ا تارااورانہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا'۔ ( کنز الایمان )

''بشب الله راضي مواائيان والول سے جب وہ اس پیڑ کے بینچے تھاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جوان کے دلول میں ہے تو اُن پراطمینان اس آیت مبارکہ میں حدیبیی میں نبی کرمیم ﷺ سے بیت کرنے والوں کورضائے البی ،سکون واطمینان اور فتح ونصرت کی بشارت دی گئی۔ بیت

رضوان اوراس ہے متعلق آیات کے نزول کا سبب حضرت عثمان ذوالورین ﷺ کی شہادت کی افواہ تھی جب وہ حضورا کرم ﷺ کے سفیر بن کر مکہ مکر معہ گے اور انہیں کا فروں نے روک لیا۔ اس پر آقاد مولی ﷺ نے صحابے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی۔ علامه اساعیل حقی مداخرماتے ہیں کہ مدیند منورہ میں ایک منافق کا درخت تھا جواسکے انصاری پڑوی کے مکان پر جھکا ہوا تھا اسلیے اس کا پھل اس انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔انصاری نے اسکاؤ کرنی کریم ﷺے کیا تو حضورﷺنے اس منافق ہے(جس کا نفاق ابھی ظاہر نہ ہوا تھا) فرمایا ہمّ

جب اس بات کی خرسیدناعثان ﷺ کو ہوئی تو آپ نے پورا باغ دیکرا سکے عض منافق ہے وہ درخت خرید لیا اور انصاری کودیدیا۔اس پر آپ کی شان میں اوراُس منافق کی ذمت میں بیآیات نازل ہوئیں۔ سَيَذًكُّرُ مَنُ يَّخُسٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِي يَصُلَى النَّارَ الْكُبُراى\_

''عقریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اوراس ہے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جوسب سے بزی آگ میں جائے گا'۔ (الاعلی،۱۰-۱۳ تغییر روح البيان) 82۔ سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا، جورومہ کوئیس کوفریدے، اس کے لیے جنت ہے، اے حضرت عنان ﷺ نے فریدااور مزید کھدوایا۔ فہی کریم ﷺ نے جوک کے موقع پر فرمایا، جونگلی والے لنگر کا سامان مہیا کردے اس کے لیے جنت ہے توسیدنا عنان ﷺ نے سامان فراہم کردیا۔ (بخاری باب

83۔ حضرت ابدموی اشعری ﷺ فرماتے میں کہ نبی کریم ﷺ ایک باغ شیں داخل ہوئے اور جمیے باغ کے دروازے کا خیال رکھنے کے لیے فرمایا۔ گئر ایک صاحب آئے تو میں نے صفور ﷺ سے اجازت ما گئی۔ غیب بتانے والے آتا ﷺ فرمایا، انہیں اجازت دے دواور جنت کی بشارت دو۔ ووصاحب حضرت ابدیکر ﷺ بچے ایک صاحب آئے اوراجازت ما گئی تو حضور ﷺ نے فرمایا، انہیں بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت

مناقب عثان)

دوروه صاحب حفرت عمره شخصه

(صحیح بخاری باب مناقب عثان)

پس میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ منبرے اسر آئے اور فر مارہ تھے،اس کے بعدعثان جو بھی عمل کریں وہ گنا ونہیں۔اس کے بعدعثان جو بھی عمل كريںاس كاكوئي گناه بيں۔ (ترندی) 91\_ حفرت عبدالر عن بن سمره الله في فرمايا كدهفرت عان الله في كريم كل باركاه مين ايك بزاردينارا في استين مين ليكر حاضر موك جب كەنشكىر تبوك كابندوبىت كياجار باتھا اور وەحضور كى كودىيى ۋال ديــــــ پس ميں نے نبى كرىم ﷺ كودىكھا كەنبىر اپنى كودىيں الث بليث رہے تقے اور دومر تبہ آپ نے فرمایا ، آج کے بعد عثان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں دےگا۔ (منداحمہ) 92- حفرت ابو ہر یہ میں سے روایت ہے کہ سر کا یہ دوعالم ﷺ نے فرمایا ، اے عثمان! بید جریل میں جو مجھے بتارہے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری بیٹی رقیہ کے مہر کے مثل پر میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی تیری زوجیت میں دیا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی دیسا ہی حسن سلوک کرنا۔ (الصواعق الحرقة: ١٦٨ ا، ابن ماجه) دوسری بٹی حضرت اُم کلثوم بڑی اندین کے انتقال پر ) فرمار ہے تھے کہ اگر میری چالیس بٹیاں ہوتلی تو بھی میں کیے بعد دیگر نے اُن سب کا فکاح تم ہے (تاريخ الخلفاء:٢٣٦،الصواعق المحرقة: • ١١،١٢ن عساكر) 94- حضرت مُرّ و بن كعب الله عروايت ب كديل في رسول كريم الله عضقريب واقع موف والفتون كاذكرسنا- لس ايك آدى كير ع ے سر کوڈ ھانے ہوئے گزراتو فرمایا، بیاس روز ہدایت بر ہول گے۔ میں نے جاکرد یکھاتو وہ حضرت عثان تھے۔ پس انہیں آپ کے روبروکر کے عرض کی کہ ہے؟ فرمایا، ہاں۔ امام ترندی مداشفے کہا، بیحدیث حسن سی ب 95۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشری کے سے روایت ہے کہ حضرت عثان کے نے اوپر سے جھا نکتے ہوئے ( بلوائیوں سے ) فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قتم دیتا ہوں، کیاتم جانے ہو کدرسول اللہ ﷺ مدینہ خورہ میں تشریف لائے تو بُر رومہ کے سوا میٹھے یانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ، کون ہے جو بر رومہ کوخر پد کرمسلمانوں کے لیے وقف کردے ، اُس نعت کے بدلے جو جنت میں اس سے بہتر ہے۔ پس میں نے اسے اپنے مال سے

پچرآپ نےلشکر کے متعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان ﷺ کھڑے ہو کرعرض گزار ہوئے ،اللہ کی راہ میں تین سواونٹ جھولوں اور کجاووں سمیت میرے

زے۔

دوشهيد بين-

کے قطعہ زشن کوئر میں کرمیں دوائل کردے، اس فعت کے بدلے جو جنت میں اس سے بہتر ہے۔ پاس میں نے اسے اپنے مال سے فریدااور آئ جتم جھے اس میں دورکھتیں پڑھنے سے بھی دو کتے ہو لوگوں نے کہا ، ہیے بات ہم جانتے ہیں۔ فرمایا، میں تہمیں اللہ اوراسلام کی تھم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہوکہ میں نے لفکر توک کا بندو بست اپنے مال ساکیا تھا؟ لوگوں نے کہا، ہیے بات ہم جانتے ہیں۔

فرمایا، میں تہمیں اللہ اور اسلام کی تتم و پتاہوں، کیاتم جانتے ہوکہ مجد نبوی نمازیوں کے لیے تک تھی تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ کون ہے جوآل فلال

خریدااورآج تم مجھاس کے یافی سے رو کے ہوئے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔

فرمایا، شرحیس الله ادراسلام کی شم دیتا ہوں، کیا تم جانے ہوکدرسول کریم ﷺ کمر مدے کو واقع پر پرتنے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمر «حضرت محر اور ش تفا۔ پہاڑ بلے ذکا یہاں تک کہ بھڑلڑ حصلے گلے و آپ نے پیرے شوکر مار کرفر مایا ، اے جیر اخبر جا کیونکہ تیرے اور ایک تی ، ایک صدیق اور

لوگوں نے کہا، یک بات ہے۔آپ نے تھیر کی اور تین مرتبہ فرمایا، رب کعبہ کا تم الوگوں نے گوائی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ (ترزی، نسائی،

96۔ حصرت عائشہ خوالے مناسے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقاومولی ﷺ نے فرمایا، اے عثان اعتقریب اللہ تعالی تهمیں ایک قیص ( بعنی خلافت ) پہنائے گا۔ اگر لوگ اسے اتار ناچا بین توتم ضا تار نا۔ (تر فدی ، این ماجه) 97۔ حضرت ابن عمر ﷺ ب روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے ایک فتنے کاؤ کرکیا اور حضرت عثمان ﷺ متعلق فرمایا کدیداس فتنے میں مظلوم ہونگے اورشہید کردیے جائیں گے۔ (ترندی مظلوق) 98۔ عثمان بن موہبﷺ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی مصر ہے ج کے لیے آیا۔اس نے کچھلوگ بیٹھے ہوئے دیکھ کر یو چھا، بیکون ہیں؟ کسی نے بتایا، بیقریش ہیں۔ یو چھا، ان میں سردار کون ہے؟ بتایا گیا،عبداللہ بن عمرﷺ۔ کہنے لگا، اے ابن عمر! ایک بات بتا پئے کیا آپ جانتے ہیں کہ حفزت عثان ﷺغزوہَ احدے فرارہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ، ہاں۔ پھر کہا ، کیا آپ کومعلوم ہے کہ عثان ﷺغزوۂ پدر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا، بال \_ محرکبا، کیا آب کومعلوم ب کرعثان ﷺ نے بیعب رضوان ندکی اور غائب رہے۔ فرمایا، بال وتواس مصری نے الله ا کبرکبا۔ حضرت ابن عمرﷺ نے فر مایا، میں ان واقعات کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ انہوں نےغز وۂ احدے را فِر ارافقیار کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا اورانہیں بخش دیا۔ اُن کا غزوۂ بدر میں شریک نہ ہونااس ویہ ہے تھا کہ رسول کریم ﷺ کی صاحبزاد کی حضرت رقیہ پڑیں اور میں اور وہ اسوقت بیار تھیں۔ تورسول کریم ﷺ نے خودان سے فرمایا تھا کتہ ہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابراجراور حصہ ملے گا۔ ر ہا اُن کا بیعت رضوان ہے غائب ہونا تو یہ بات جان لو کہ اگر اہل مکہ کے نز دیک حضرت عثان ﷺ ہے بڑھ کرکوئی ووسرامعزز ہوتا تو رسول کریم ان کی بجائے اسے مکہ جیجتے۔اور بیعت رضوان کا واقعہ توا نکے مکہ جانے کے بعد پیش آیا۔ چنانچة قادمولی ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کے لیے فرمایا کہ بیٹٹان کا ہاتھ ہاور پھرا سے اپنے دوسرے ہاتھ پرر کھرفرمایا، بیٹٹان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر ﷺ نے فر مایا، اب جااور ان بیانات کو بھی ساتھ لیتا جا۔ (صحیح بخاری باب مناقب عثان) 99۔ حضرت ابوبکرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ ﷺ کی بار گاہ میں عرض گز ار ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک تر از وآسمان ے اتری ۔ پس آپ کواور حضرت ابو بکر ﷺ کو تولا گیا تو آپ وزنی رہے۔ مجر حضرت ابو بکر کھاور حضرت عمر ﷺ کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر کھ وزنی رہے۔ پھر حضرت عمر بھاه اور حضرت عثمان بھا کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاوزنی رہے پھرتر از واٹھا لی گئی۔ رسولُ الله ﷺ کواس کا صدمہ ہوااور فرمایا، بیخلافیت نبوت ہے پھراللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کوچا ہے دے۔ (تر فدی، ابوداؤد) چنانچ مخبر صادق ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق سیدنا ابو بکر، سیدناعمرادر سیدناعثمانﷺ بالتر تیب خلیفہ ہوئے۔ 100۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کو وأحد برتشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثمان 🞄 بھی تھے تو اُحد پہاڑ ملنے لگا۔ آقا ومولی ﷺ نے اسے ٹھوکر لگا کرفر مایا بھم جا اُحدا تھے پرایک نبی ،ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عثان) نذكوره اكثرا حاديث خصوصاً آخرالذكر حديث مباركه ني كريم الله علم غيب كى وسعت پروژن دلاكل ميس سے ب-بات بات پر بخارى كے حوالے طلب کرنے والوں کوضیح بخاری میں ایس احادیث کیوں نظر نہیں آتیں؟ رب تعالیٰ ﷺ تعصب سے بچائے اور اپنے محبوب رسول ﷺ کاعظمت کو ول ہے ماننے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین بچاہ سیدالمسلین ﷺ۔ دولت جيش عُسرت په لاڪول سلام زلېد مسجد احمای پر درود

يعني عثمان صاحب قميص بدئ

اصلِ نسلِ صفا ، وجبه وصلِ خدا

حلّه پوشِ شهادت په لاکھول سلام باب فصل ولايت په لاکھول سلام دارقطنی)

ا بوطالب کے فرزند ہیں۔ آقاومولی ﷺ نے بھین ہی میں آپ کی پرورش اپنے ذمد لے کئتھے حضور ﷺ نے اپنی چھوٹی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ دہن اللہ منهاكا تكاح آب سے كيا۔ علم کی قوت،اراد ہے کی پختگی،استقلال اور شجاعت و بہادری میں آپ کونمایاں مقام حاصل ہے۔محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی الله كافضيات مين وارد بين السي اورى فضيلت مين نبيس آئيس-آ پ نے نبی کریم ﷺ کی ایک سوچھیای احادیث مردی ہیں۔ آ پ سے یوچھا گیا، کیا سبب ہے کہ آ پ زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں؟ فرمایا، اس کا سبب رہے کہ جب بھی میں حضور ﷺ ہے بچے دریافت کرتا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے اور جب میں خودے پچے نہیں پو چھتا تو آپ خود ہی بتایا کرتے تھے۔ آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جو ہر دکھائے۔غزوہ تبوک میں آتا ومولی الله نه آپ کواپنانائب بنا کریدینه منوره میں چھوڑ دیا تھا۔ جنگِ خیبر میں آپ نے اپنی پشت پرخیبر کا درواز ہ اٹھالیاا در مسلمان اس دروازے پر چڑھ کر قلعہ کے اندر دافل ہو گئے ، بعداز اں آپ نے دہ درواز ہ مچینک دیا۔ فقے کے بعد جب اس دروازے کو تھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالاجانے لگا تو چالیس افرادنے ل کراسے اٹھایا تھا۔ جنگ خیبری کے موقع پر آپ نے یہ شعر یوهاجوبہت مشہورہوا، أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُقِي حَيْدُرَة ﴿ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كُرِيُهِ الْمَنْظَرَةُ "فیں و چھن ہوں کدمیری ماں نے میرانام" شیر" رکھا ہے، میری صورت جنگل میں رہنے والے شیری طرح خوفتاک ہے"۔ حضرت این عباس است روایت ہے کد حضرت علی بھی میں اٹھارہ ایس صفات میں جو کسی اور صحابی میں نہیں میں۔جس جگر آن کریم میں باللہ اللہ الَّذِيْنَ امَّنُوا آيا بي جوبال يترجمنا جا بي كرحفرت على الله ان ايمان والول كامير وشريف بيل-حضرت علیﷺ فرماتے ہیں کہ جس دن میری آنکھوں ہیں آقا ومولی ﷺ نے اپنالعابِ دہنِ اقدس لگایا تھا اورعکم عطافر مایا تھا، اُس دن سے نہ میری آ نکھیں دُ کھنے آئیں اور نہ میرے سرمیں در دہوا۔ حفزت عبداللہ بن مسعودﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم اہلی مدینہ میں حضرت علیﷺ سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں جلیل ا القدر تابعی حفزت مسروق ﷺ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کاعلم اب حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمرﷺ تک محدود ره گياہ۔ حضرت حسن ﷺ ہے روایت ہے کہ جب حضرت علی ﷺ بھر ہ تشریف لائے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ رض ایڈ جہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا ، بعض لوگ كتة بين كدرسول الله كان قرآب سه وعده فرمايا تفاكه مير بعدتم خليفه وك، يدبات كبال تك ع ب؟ آب فرمايا، بیہ بات بالکل غلا ہے۔ جب میں نے سب سے پہلے حضور بھی کی نبوت کی تقعدیق کی تواب آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں؟ اگر حضور بھی نے مجھ سے اس فتم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر وحضرت عمر بنی اشتہ کومنبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا، میں اُن دونوں کو آل کر ڈالٹا خواہ میراساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ بیسب جانتے ہیں کدرسول کرنم ﷺ کی وفات اچا تک نہیں ہوئی بلکرآپ چندروز بیار رہے اور جب آپ کی بیار کی نے شدت اختیار کی اور مؤ ذان نے

شير شمشير زن ، شاو خيبر شكن پوتو دست قدرت په لاكمول سلام

حفزت علی ﷺ بحیین بی میں اسلام لائے۔ بعض محابہ کے زویک سب سے پہلے آپ بی نے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول کریم ﷺ کے چھا حفزت

خليفه جهارم سيدناعلى الرتضى



حب معمول آپ کونماز پڑھانے کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو ہمرھ کونماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے نماز پڑھائی اور حضور ﷺ نے

فضائل سيدناعلي الله قرآن مين: 1- يَما أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىُ نَجُوكُمُ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ ۖ لَكُمْ وَاَطُهَرُ قَإِنْ لَمُ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ ''اے ایمان والوجبتم رسول ہے کوئی بات عرض کرنا چا ہوتو اپنی عرض ہے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ یتمھارے لئے بہتر اور بہت ستحراہے، کچراگر تتهمين مقدور نه موتوالله بخشے والامهريان ہے' \_ (المحاولة :١٢، كنز الايمان) سيدعالم ﷺ كى بارگاہ ميں جب اغنياء نے عرض ومعروض كاسلىدوراز كىيااورنو بت يہاں تك بھنچ گئى كەفقراءكوا بنى عرض پيش كرنے كاموقع كم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کوعرض پیش کرنے سے بہلے صدقہ دیے کا تھم دیا گیا۔اس تھم پر حضرت علی مرتضٰی ﷺ نے عمل کیا اورایک دینار صدقہ کر کے دس مسائل دریافت کئے۔ عرض کیا ، وفاکیا ہے؟ فرمایا ،تو حیداورتو حید کی شباوت دینا۔عرض کیا ،فساد کیا ہے؟ فرمایا ،کفروشرک عرض کیا ،حق کیا ہے؟ فرمایا ،اسمام ،قرآن و صدیث جب مجتم ملے ،عرض کیا،حلد (یعنی قدیر) کیا ہے؟ فرمایا، ترک حلد عرض کیا، جھ پر کیالازم ہے؟ فرمایا،اللہ اوراس کے رسول اللہ کی اطاعت عرض کیا،الله تعالی سے کیے دعاماتگوں؟ فرمایا،صدق ولفین کےساتھ عرض کیا، کیاماتگوں؟ فرمایا،عاقبت عرض کیا،اپی نجات کے لئے کیا کروں؟ فرمایا،حلال کھااور بچ بول عرض کیاسرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت عرض کیا،راحت کیا ہے؟ فرمایا،اللہ تعالی کا دیدار۔ جب حضرت علیﷺ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو بیچکم منسوخ ہو گیا اور خصت نازل ہوئی ۔ سوائے حضرت علیﷺ، کے کسی اورکواس بڑمل کرنے کا وفت خہیں ملا۔ (خزائن العرفان بحواله خازن ومدارك) این افی شیب نے مصنف اور حاکم نے متدرک میں حفرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ کتاب اللہ میں ایک آیت الی ہے کہ جس پرمیرے سواکسی نے عمل نہیں کیا۔ میرے پاس ایک دینار تھا ہیں نے اس کے دس درهم لئے ہیں جب بھی حضور ﷺے مناجات کرتا تو ایک درهم صدقہ کرتا۔ (تفییر مظهری) 2- اَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيُوم الْاجِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ \_ (التوبة: ١٩) '' تو کیاتم نے حاجیوں کی سیل اور مجدحرام کی خدمت اس کے برابر تھرائی جواللہ اور قیامت پرایمان لایا اور اللہ کی راویس جہاد کیا، وواللہ کے نزدیک برابرتیں''۔ ( کنزالایمان ازاعلیٰ حضرت محدث بریلوی رمیانه)

اس آیت کریمہ میں حضرت علی ﷺ، کی فضیلت بیان فر مائی گئی ہے جب طلحہ بن شیبہ نے فخرید کہا، میں بیت اللہ کا خادم ہوں اورا کی چابیاں میرے پاس

(اس سے معلق کندہ خوات میں گفتکو کی جائے) حضرت ملی ﷺ ہے کئی نے پو چھا، کیا وجہ ہے کہ سیلے تنزیں خلفاء کا دویفافت بڑے انتظام ہے گزرا اور کس گوشے سے اختلاف و مخالفت نیس ہوئی مگر آپ کے دویرخلافت میں ہر طرف انتشار اور بے جینی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کے دویر

کایا ۱۹ رمضان المبارک ۲۰ هدکی محتر شاخی شاماز فجر پڑھانے کے لیے گھرے لگے۔ راستے میں آپ لوگوں کونماز کے لیے آواز دیکر دیگاتے جاربے متے کماچا کے انواز علم الم الم است آگیا اوراس نے تلوارکا وارکر کے آپ کوشد پرڈنمی کردیا۔ آپ نے فرمایا، فسٹرٹ وَ وَ بَ الْسَکْحَجَةَ ا

(ماخوذ از تاریخ الخلفاء)

"رب كعبد كنتم! من كامياب موكيا" - دودن بقيد حيات ره كراه ايا الرمضان كوآب كى روح بارگاه قدس من يرواز كرگئ -

ظافت میں ہم ان کے معاون تھے اور ہمارے دو رخلافت کے معاون تم ہو۔ (ایضاً: ۱۵۸)

''اپنی نتیں پوری کرتے میں اوراس دن ہے ڈرتے میں جس کی برائی ( تعیٰ شدت اور بختی ) چھیلی ہوئی ہے۔اور کھانا کھلاتے میں اس کی محبت پرمسکین اوريتيم اوراً سركو-اُن سے كہتے ہيں ، ہم جمہيں خاص اللہ كے ليے كھانا ديتے ہيں ، تم سے كوئى بدله ياشكر گزارى نبيل ما تكتے " ـ ( كنزالا يمان ) حضرت ابن عباس الله بروایت ہے کہ رہ آیت حضرت علی مرتضای اللہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (تفییر بغوی تفییر مظہری) بيواققة نفير كبير بفنيرروح البيان بقنير خازن بفير بغوى اورتفير بيضاوى مين بھي ذرامخلف الفاظ كےساتھ موجود ہے۔ايك روايت ميں ميد حصد زائد ہے کہ بینوں دن ایٹار کرنے پر حفزت جرائیل ﷺ حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ اللہ آپ کے اہلیت کے بارے میں مبارک باودیتا ہے \_اور پھر بيآيات تلاوت كيں\_ حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ بدآیت حضرت علی شیر خداﷺ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (تفییر درمنثور) آپ بی سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کثیر دیناراصحاب صفہ کی طرف بھیجے اور حضرت علیﷺ نے رات عبدالطن بن عوف الله، رات او مخفى طريقے عصرت على الله كاصد قدم ادب\_ (بغوى مظهرى) 6 و نَوَ عُنَا مَا فِي صُدُورِ هِمُ مِنُ غِلّ \_ (الاعراف ٣٣)

صدرُ الا فاضل لکھتے ہیں، یہ آیات حضرت علی مرتضٰی ،حضرت فاطمہ اوران کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئیں ۔حسنین کریمین ﷺ پیار ہوئے۔ان حضرات نے ان کی صحت پر تیمن روز وں کی نذر مانی اللہ تعالی نے صحت دی۔ نذر پوری کرنے کے لئے انہوں نے روزے رکھے۔ ایک میبودی ہے تین صاع کے کرآئے۔

ہیں۔حضرت عباسﷺ نے فرمایا، میں حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت کرتا ہوں۔ان کے بیٹخریہ جملے می کرحضرت علیﷺ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کتم کس بات پرفخر کررہے ہوجبکہ میں چیسال ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہاہوں یعنی تم لوگوں سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھااور میں

3- يُوفُونَ بالنَّذُر وَيَحَافُونَ يَوُما كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ٥ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَ آسِيرًا ٥ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ

(تفییرمظهری تفییر بغوی)

مجامد مول \_اس وقت الله تعالى في بيآيت نازل فرمائي \_

لِوَجُهِ اللَّهِ لاَ نُرِيُدُ مِنْكُمُ جَزَاءً وَّلاَ شُكُورًا ۞ (الدهر:٩،٨،٤)

حضرت خانون جنت نے ایک ایک صاع تینوں دن یکایالیکن جب افطار کا وقت آیا تو ایک روز ایک مسکین ،ایک روز ایک پیتیم اور ایک روز ایک اسیر آ یا اور نتیوں روز بیسب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور نتیوں دن یانی ہے روز ہ افطار فرمایا اور یانی ہی ہے رکھا گیا۔ (تفسیر خزائن العرفان )

4\_هذان خَصْمَن اخُتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الْحُ:19) "بددوفریق ہیں کدایے رب(کے بارے) میں جھڑے"۔( کنزالا بمان) ان فریقوں میں ہےا یک مومنوں کا ہےاور دوسرا کا فروں کا۔ بخاری وسلم میں سید ناابوذ رہے ہے مروی ہے، یہ آیت حضرت علی، حضرت جمز ہ، حضرت عبيده اوران سے مقابلہ کرنے والے کا فروں عتبہ، شیبہ اور ولید کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ بغوی رماہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا ، کفارے بھگڑا کرنے کے سبب قیامت کے دن رحمت الٰہی کے سامنے سب سے پہلے وو

زانو ہو کے بیٹھنے والا میں ہی ہوں گا۔ (تفسیر بغوی تفسیر مظہری) 5-الَّـذِينُنُ يُنْفِقُونَ اَمْوَالْهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ عَلاَيْهَةَ فَلَهُمُ اَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْف ٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحُوَنُونَ ۞ (الِترة: ''وہ جو مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، اُن کے لئے اُن کا جراُن کے رب کے پاس ہے، اُن کونہ کچھا ندیشہ ہونہ کچھ''۔ (كنزالايمان)

کے اندھیرے میں ایک ومق ( تقریباً چیمن ) محجوریں مجیجیں تو اللہ تعالی نے ان دونوں کے حق میں بیآیت نازل فرمائی۔ دن اور اعلانیہ طریقے ہے

"توكياجوايمان والاب،أس جيها موجائ گاجو بر محم برير ارتبيس بين"-( کنزالا بمان ازاعلیٰ حضرت بریلوی رمیانه ) حضرت ابن عباس ﷺ ے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ اور ولید بن عقبہ کے درمیان کسی بات پر جنگرا ہو گیا۔اس کا فرنے حضرت علی ﷺ ہے کہا،تم خاموش رہو کیونکہ تم بیچے ہوجبکہ میں تم سے زیادہ زبان درازاور بہادر ہول۔ هفرت علی ﷺ نے جواب میں فرمایا، خاموش ہوجا کیونکہ تو فاسق ہے۔اس يرآب كے حق ميں بيآيت نازل ہوئي۔ (تفيير خازن تفيير مظهری) 8\_ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرُّحُمْنُ وُدًا \_ ''بے شک وہ جوایمان لائے اورا چھے کام کئے عقریب ان کے لئے رکمن (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا کردےگا''۔ (مریم: ۹۲، کنز الایمان) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ہیآ یت کریمہ حضرت علی شیر خداﷺ کے بارے میں نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ ان کی محبت تمام مومنوں کے دلول میں اور ساری کا نئات میں پیدا فر مادےگا۔ (تفسیر مظہری) حفزت براءﷺ ے روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے حفزت علی ﷺ ہے فرمایا ہتم دعا کرو کہ البی ! مجھےا ٹی بار گاور حمت ہے عہدعطا فرمااور مجھےا پی عبت كاستحق بنالے اور ميرى محبت مومنوں كے دلول ميں پيدا فرمادے۔حضرت على اللہ نے دعاكى تو فدكور ه آيت مباركه نازل ہوكى۔ (تغيير درمنثور) 9\_ إِنَّمَا آنُتَ مُنُذِر" وَّلِكُلِّ قَوْم هَادٍ \_ (الرعد: ٤) "تم تو ڈرسنانے والے اور ہرقوم کے ہادی (ہو)"۔ ( کنزالا يمان) حضرت ابن عباس 🚓 ہے روایت ہے کہ جب بدآیت نازل ہوئی تو سرکار دوعالم 🕮 نے اپنے سینز انور پر دسبِ اقدس رکھا اور فرمایا، میں منذر یعنی وْرسنانے والا موں اور پھر حضرت على الله ك كند هے يروست مبارك ركاكر فرمايا، "أنْتَ الْهَادِي الْمُهْتَدُونَ مِنُ م بَعُدِي """ إعلى الوبادى إورمير بعدراه بإن والتيمير عن المها تعيل ع "ر القير ومنثور الفيركير یعنی تجھ ہے ولایت کے سلسلے جاری ہو نگے اورامت کے تمام اولیاء کرام اورصالحین تجھ سے فیض یا کیں گے۔ 10\_ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَٰتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ \_ ''اےا یمان والو! حرام نیٹھبرا وُ وہ تھری چیزیں جواللہ نے تمہارے لیے حلال کیں''۔ (المائدہ: ۸۷، کنزالا بمان) ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت جماعت محابہ کی ایک جماعت کے بارے میں ہوئی جن میں حضرت ابو بکر، حفزت عمر،حفزت علی وغیرہ ﷺ بھی تھے۔ جب انہوں نے عہد کیا کہ دنیا ترک کر کے رہبانیت اختیار کرلیں، ٹاٹ کالباس پہنیں، گوشت وروغن ند کھا کیں ، ہمیشہروز ہرکھیں صرف بقدر ضرورت کھا کیں ،عورتوں کے پاس نہ جا کیں۔اس پر ہیآیت نازل ہوئی اوراعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا تکم

11 \_ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤُمُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَكِعُونَ ﴿الْمَاكَدُهُ:٥٥﴾

''اورہم نے ان کے سینوں میں سے کینے تھنچ لیے ، (جنت میں )اُن کے نیچے نہریں ہمیں گا۔اور کہیں گے،سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اس کی

حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ بیآیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی اور ریجی مروی ہے کہآپ نے فرمایا ، مجھے امید ہے کہ میں ،عثمان ،طلحہ اور

صدرُ الا فاضل رماهٰاس کے بعد فرماتے ہیں،'' حصرت علیﷺ کے اِس ارشاد نے رفض کی نیخ و بنیاد کا قلع قبع کردیا''۔ (خزائن العرفان)

زبیر ان میں ہے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ (تفییرخازن،مظہری)

7\_ أَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنُ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُنَ \_ (السجدة:١٨)

دیا گیا۔ (تفسیر مظہری تفسیر درمنثور)

( کنزالایمان ازامام احدرضا بریلوی رماله)

راه دکھائی''۔

الا رسول میں حصراضافی مرادے۔ تفصيل آئے گا۔ فضائل سيدناعلي ١٠٥٥ احاديث مين:

علاء ابلسنت اس كے جواب ميں فرماتے ہيں:-(۱) پہاں ولی کا مطلب خلیفہ نبیس ہوسکتا ،اس کی دووجوہ ہیں اول بیر کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کوبھی ولی فرما یااوروہ کسی کےخلیفہ نہیں۔ نیز ایک لفظ بیک وقت متعدد معانی میں استعال نہیں ہوسکتا۔ دوم بہ کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت علی ﷺ خلیفہ نہیں تھے۔اگر اس آیت میں حضور ﷺ کے بعد کا زمانہ مراد لیا جائے تو پھر حضرت علی ﷺ کی خلافت بلافصل ثابت نہیں ہوتی ۔ تبین خلفاء کے بعد کا زمانہ بھی حضور ﷺ ہی کا زمانہ کہلائے گا۔

ہاں لئے حضرت علیﷺ کی خلافت وامامت ثابت ہوئی اور چونکہ ''انما'' کلمۂ حصر ہاس لئے ان کے سواخلفائے ثلاثہ کی خلافت کی فنی ثابت

''قتمحارے دوست نہیں مگر اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں''

طبرانی نے اوسط میں حضرت عمار بن ماسر بیاست دوایت کی ہے کہ حضرت علی بیٹ کے پاس ایک سائل آیا جبکہ آپ نفل نماز کے رکوع میں تھے۔ آپ

حضرت ابن عباس ﷺ ہے دوسری روایت میں ہے کہ بیآیت حضرت علی شیر خداﷺ کے پارے میں نازل ہوئی۔الی بعض اسناد کا ذکر کرکے قاضی ثنا

امام محمہ باقرﷺ نے فرمایا، بیآیت مومنوں کے فق میں نازل ہوئی۔ آپ ہے عرض کا گئی، کچھلوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیآیت حضرت علیﷺ کے فق میں

شیعہ حضرات اس آیت سے حضرت علی ﷺ کی خلافت بلافصل کا دعوٰ ک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمہاں و کی کامفہوم مسلمانوں کے امور میں تصرف کرنا

نے حالت رکوع میں اپنی انگوشی اتار کرسائل کود روی اس بربیآیت نازل ہوئی۔اس کی سند میں بعض راوی مجبول ہیں۔

اللَّدره الذفر ماتے ہیں، بیدو شواہد ہیں جن میں بعض بعض کوقوت پہنچاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

نازل ہوئی تو آپ نے فر مایا ،حضرت علی ﷺ بھی تو مومنوں میں شامل ہیں۔(ایضاً)

(ب)اگرلفظ''انما'' ہے جوحصر کے لئے ہے،حضرت علیﷺ کی ذات میں خلافت وامامت منحصر مان کی جائے اورخلفائے ثلاثہ کی خلافت وامامت کا ا نکار کردیا جائے تو چرحضرے علی ﷺ کے بعد آنے والے ائمہ اہلدیت کی بھی نفی ہوجائے گی اور سے بات ٹافین کے زویک بھی قابلی قبول نہیں ہوسکتی۔

قاضی نٹاءاللہ رمدافہ بقشیر مظهری میں فرماتے ہیں ،اگراس ہے مراد حضرت علی ﷺ کی ذات ہے تو بھریوں کے قول کے مطابق''انما'' سے حصراضا فی مراد ہوگا اور وہ یبود ونصاریٰ ہوں گے جن کوخارج کیا جائے گا مومنوں کواس ہے خارج نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان و مدا مصمد (ح)۔ پس بہال ولی بمعنی دوست اورمحبوب کے ہے یا بمعنی مدد گار کے۔جیسا کہ حدیث یاک''من کنت مو لا ہ فعلی مو لاہ '' کے تحت آ گے

101 ۔ حفرت سعد بن الی وقاص ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہﷺ نے غز وہ تبوک کے موقع پر حفرت علیﷺ کومدینہ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے عرض کی ، پارسول اللہ ﷺ! آ پ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ حضور ﷺ نے فر مایا ، کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہار ی و بی نسبت ہوجود هزت موی اللید سے حضرت ہارون اللید کوتھی ماسوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبیاب (متفق علیہ) 102۔ حضرت زربن حمیش ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت علیﷺ نے فرمایا، نبی اُسی ﷺ نے جھ سے عبد فرمایا ہے کہ جھ سے مومن ہی محبت کرے

103- حضرت بهل بن سعدیہ ہے روایت ہے کی غیب بتانے والے آتا ومولی ﷺ نے خیبر کے روز فر مایا ،کل بیچ جنڈ امیں ایسے مخص کودوں گا جس کے ہاتھ پراللہ فتح دیگا, وواللہ اورا سکے رسول ﷺ ہے مجت رکھتا ہے نیز اللہ اوراس کا رسول اس ہے مجت رکھتے ہیں۔ا گلے روز فتح کے وقت ہرآ دی

گااور مجھے لفض رکھنے والامنافق ہی ہوگا۔ (مسلم ،تر ہذی)

یجی تمنا رکھتا تھا کہ جینڈااسی کو دیا جائے ۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا علی اتن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگ عرض گز ار ہوئے ،یا رسول اللہ ﷺ! أن کی

(كنزالايمان)

ہا اور خود حضرت علی بھٹا کو بینام اپنے اصل نام سے زیادہ پیارا ہے۔ یس راوی نے کہا اسابیوم بالیا ہوارا واقعہ بتا کیں۔ فرمایا، ایک دن حضرت علی بھٹ سیدہ فاطمہ بن بلات کے پاس گئے اور گھر کی ویہ سے متجہ بیش آ کر لیٹ گئے۔ آقا و مولی کھر آئے تو ان سے دریافت فرمایا، مجلی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ مجہ بیس بیس حضور بھل مجہ بیش تو بف الائے تو دیکھا کہ حضرت ملی بھٹ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چاور وشکلی ہوئی ہے اور ان کی کمر مٹی سے آلاوہ ہے۔ آقا کر کم بھٹ اپنے مبارک ہاتھ سے وہ مٹی جھاڑنے گئے اور آپ نے دوبار فرمایا، اسے اپیژا اب اشوء اسے اپیژا اب اشور (بخاری اب منا تھی بھی کہ پاس ایک بھٹا ہوا پڑھ وقا۔ آپ نے دعا کی، اسے اللہ! جرے پاس اس شخص کو بھی جہ اپیژا کہ حضرت انس بھٹ سے بیارا ہونا کہ وہ اس پر ندے کو جر سے ساتھ کھا کے۔ یس حضرت ملی بھٹ صافر ہا مگاہ وہ کے اور آپ کے ساتھ اسے کھائے۔ اور ترین کی سب سے بیارا ہونا کہ وہ اس پر ندے کو جر سے ساتھ کھا کے۔ یس حضرت ملی بھٹ صافر ہا مگاہ وہ کے اور آپ کے ساتھ اسے کھائے۔ اور کشر ترین ماز ب بھٹ سے دوا ہے ہے کہ تی کر تم ابھ کی شر سی بھی سے فرمایا تھی ہے ہوا در میں تھے۔ وہ وہ رائے ان اور کا ب اسے دوار اور وہ ہرائے ان والے کے یارہ دیس اور دور ہرائے ان والے کے یارہ دیں۔ (ترین کا دیس کے دور ایران والے کے یارہ دیں۔ ان کا دیس کے دور اور وہ ہرائے ان والے کے یارہ دیں۔ (ترین کا دیس در انہ کی ک

آ تکھیں دکھتی ہیں۔فرمایا،انبیں بلاؤ۔انہیں بلایا گیا اوررسول کریم ﷺ نے ان کی آنکھوں پرلعابِ دہن لگادیا۔ان کی آنکھیںٹھیک ہوگئیں جیسے کوئی

حضرت فل پھوخ گزار ہوئے ، یارسول اللہ ﷺ! میں اُن سےلڑول گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا کیں ۔ فرمایا، فری اختیار کرو، جب اُن کے میدان میں اثر جاؤتو نمیں اسلام کی دگوت دواوراللہ تعالیٰ کے جوخلوق ان پرلازم میں وہ نمین بتاؤے خدا کہ تم احتیارے در لیعا گر اللہ تعالیٰ نے ایک آدی کو

104۔ ابوحازمﷺ سےروایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت بهل بن سعدﷺ سے شکایت کی کہ فلال شخص سیدنا علی ﷺ کومبر پر پیٹیے کر برا بھلا کہتا ہے۔انہوں نے بوجھا، دو کہتا کیا ہے؟ جواب دیا،دو انٹین ابور اس کہتا ہے۔ ریٹس بڑے اور فر اہا، خدا کی تھر ان اور ول

تكليف بى نە بھو كى تقى اورانېيىن جھنڈاد سے ديا۔

بھی ہدایت عطافر مادی تو پتمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

مددگار ہیں۔ (ترنم ک) 108ء - حضرت زید بن ارقم بھی سے روایت ہے کہ نی کریم بھی نے فر بایا ، حمل کا شدہ دگار ہوں ، اس سے طل بھی مددگار ہیں۔ (احمد مرتمہ ندل) 201ء - حضرت جابر بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے طائف کے روز حضرت کل بھی کو باکر ان سے مرکو تی فر بالی کہ لوگوں نے کہا، آپ نے

اپنے بچا کے بیٹے سے بہت کمی سرگوثی فر مائی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہیں نے اُن سے سرگوثی ٹیس کی بلکہ اللہ تعالی نے سرگوثی فرمائی ہے یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے تھم سے ان سے سرگوثی کی ہے۔(ترندی) 110۔ حضرت مُعِثْلی بن جنا دھ بھے سے دوایت ہے کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا،

''علی مجھے بیں اور ش علی ہے ہوں۔ بیری طرف مے میرے یاعلی کے مواکوئی وومراادائیں کرسکن''۔ (ترندی) 111۔ حضرت این عمری سے روایت ہے کدر مول اللہ ﷺ نے اپنے اسحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت علی ﷺ حاضرہ وے اورا کی

آتھوں ہے آنسورواں تھے۔عرض گزارہوۓ کہ آپ نے اپنے اسحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمادیا لیکن چھے کی کا بھائی نیش بنایا۔رسول اللہ بھے نے فرمایا تم دنیاا درآخرت میں میرے بھائی ہو۔ (تر ندی)

112۔ حضرت ملی ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ ہے جب کوئی چیز مائٹنا تو آپ عطافرماتے اور اگر میں خاموش رہتا تو حضور جھے ہے ابتداء فرماتے۔ (تریدی)

114- حضرت جابریشدے روایت ہے کرحضور کھا کا ارشاد ہے، میں علم کا شہر ہوں اور بلی اس کا درواز ہ ایں۔ (طبر انی ،الیز ار، تاریخ انتفاء ، ۱۵۷) 115۔ حضرت معید بن مسیّب ہے روایت ہے کہ حضرت عمریف نے فر مایا '' ہم اس شکل ہے اللہ تعالیٰ کی بنا ہا گئے تیں جس کو کی پیشا طب شکر

پھر حضرت علی بھٹ نے فرمایا ، میرے متعلق دو آدی بالک ہو جا کیں گے۔ حیت میں افراط کرنے والا کدائی یا تمیں کے گا جو بھی میں ٹیس ہیں۔ دومرا عداوت رکھے والا محرات کی ایجا میں گاری ہو جا کیں گئے۔ دومرا اور ان کے دالا محرات میں بھی ہے دومرا اور ان کے حضرت معدین جید دی ہے۔ دوالا کہ ان بھی ہے دی ہے۔ اس محتوات بھی محتوات بھی ہے دی ہے۔ اس کے کیا اور ان سے حضرت معدین جی سے محتوات بھی ہے دی ہے۔ اس محتوات بھی ہے دی ہے۔ اس محتوات بھی ہے دی ہے۔ اس محتوات ہو کہ ہے دومیاں اور محتوات بھی محتوات ہے۔ بھر بھی جا بھی ہے۔ بھر بھی ہے دی ہے۔ بھر بھی ہے دومیاں کیا ہی دومیاں بیان ہے۔ بھر بھی ہے دی ہو دی ہے۔ بھر بھی ہے دومیاں کیا ہے۔ بھر بھی ہے دی ہو دی ہے۔ بھر بھی ہے دی ہو دی ہے۔ بھر بھی ہے دی ہو دی ہو درمیان کی ہو دومیاں کیا ہے۔ بھر بھی ہے دی ہو دومیات ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو دومیات ہو کہ ہو کہ

126۔ سیدنا ابو بکرصدیت بھے ہے بھی بھی روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا بھی کے چیرے کی طرف و کھناعبادت ہے۔ (ابن عساکر، تاریخ

127۔ حضرت عمران بن تصنین ﷺ سے روایت ہے کہ ایک جنگ ہے واپسی پر چار افراد نے بارگاو رسالت میں حضرت ملی ﷺ کی شکایت کی۔مضورا کرم ﷺ کے چرکانور پر غصے کے "خارشا ہر ہوئے اور آپ نے فرمایا ہم علی سے کیا چاہتے ہوئ علی جھے۔ ہیں اور ش

(حاكم ،طبراني ،الصواعق المحرقة: ١٩٠)

صحابہ ش کو کی ایسانہ تھا جو بیکتا ہو کہ بھے بے پھوالیت بلی ہے ہیکہا کرتے تھے کہ بھی ہے کو در تاریخ انتظامہ ۲۵۸ءالسواعق اُگو تہ: ۱۹۷) 116۔ حضرت الاسعیدی ہے روایت ہے کدرول اللہ ﷺ نے مطرت علی ہے فرمایا ، حالتِ جنابت مس کس کے کیے اس محبو سے گز رنا جائز

117۔ حضرت ام عطید بن اندم ہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک فشکر بھیجا، جن میں حضرت علیﷺ بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ

118۔ حضرت ام سلمہ دخن مذہبا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی منافق علی سے بحبت نہیں رکھے گا اور کوئی موس اس سے بغض نہیں رکھے گا

120۔ حضرت ملی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جھے سے فرمایا ہم تہاری مثال حضرت عیسیٰ ﷺ چیسی ہے کہ بیوونے ان سے عداوت رکھی بیمال تک کہ ان کی والدوہا جدویر تھی بہتان جڑ و یا اور نصار کی نے ان سے عبت رکھی بیمال تک کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جوان کا حق ٹیس

119- ان سے بی روایت ہے کدرسول کرتم ﷺ فرمایا، جس فی کو کالی دی اس فے مجھے گالی دی۔ (منداحم، مفکلوة)

دونوں ہاتھ اٹھا کرفر مار ہے تھے،اے اللہ! مجھے وفات نددینا جب تک میں علی کوندد کھے لوں۔ (تر ندی)

سکين"

\_(منداح، ترندی)

الخلفاء:١٦٣)

نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ (ترندی)

الله كووه محبوب ب- (تدنى) 129۔ حضرت علی کھ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رہی النہ مباکو چکی ہینے سے تنکیف ہوتی تھی۔وہ بیوش کرنے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گئیں لیکن کا شانتہ اقدس پر آپ کونہ پایا تو حضرت عائشہ بن اونہ بنا کو آئے کی وجہ بتا کر آ گئیں۔جب رسول کریم ﷺ کوام المؤمنین نے خبروی تو آ قاومولی ﷺ ہارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستر وں پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں اٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا، اپنی اپنی جگہ رہو۔ پس آپ ہمارے درمیان رونق افروز ہو گئے يهائك كه يس نے آپ كىمبارك قدموں كى شندك اينے سينے يس محسوس كى - آ قاكر يم بلا انداز الله الله کیا میں حمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جواس ہے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا؟ جب تم اپنے بستر وں پر لیٹنے لگوتو ۳۳ باراللہ اکبر،۳۳ بارسحان اللہ اور۳۳ بارالحمدلله يزهلياكرو، يتم دونول كے ليےخادم سے بہتر ہے۔ ( بخارى باب مناقب على ) 130۔ حضرت ام سلمہ بنی الدین ہے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو بیفر ماتے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بید دونوں وَضُ وَثِرَ تَكَ ايك دوس سے جدانہيں ہو نگے \_ (طبرانی فی الاوسط،الصواعق المحرقة: ١٩١) 131۔ امام کھادی مداندنے روایت کیا ہے کہ دسول کر یم ﷺ حضرت علی کی گودیش سرمبادک رکھے ہوئے تھے اورآپ پر وحی نازل ہور ہی تھی۔ حضرت علی ﷺ نے نمازعصر نہیں پڑھی تھی۔اس دوران سورج غروب ہو گیا۔ آتا ہے دوجہاں ﷺ نے دعا فرما کی ،اے اللہ!علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تنے اس لیےان کے لیےسورج لوٹادے۔تو سورج غروب ہونے کے بعد پھرطلوع ہو گیا۔اس حدیث کوامام طحاوی نے صحح قرار دیا ہے، قاضی عیاض مالکی نے بھی کتابُ الشفاء میں اسے بھیج کہا ہے۔علامہ ابن حجر کمی اور دیگر بحد ثین نے بھی اسے بچے قرار دیا ہے۔ رمہا اپنانا 132۔ حضرت ام سلمد بنی الدین الدین اوایت ہے کہ دسول کریم ﷺ نے فر مایا ،جس نے علی ہے مجت کی اس نے مجھ سے مجت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ ہے محبت کی۔اور جس نے علی ہے بغض رکھااس نے مجھے یے بغض رکھااور جس نے مجھے یے بغض رکھااس نے اللہ ہے بغض رکھا۔ اس مديث كى سندهن ب\_

128۔ حضرت آگتی بن براء ﷺ سے روایت ہے کہا کیسے مرتبہ کو نے بارگا و نیوی ٹیس قبط کے ذریعے حضرت بلی کھی کھیاہے کی۔اس پر نمی کریم ﷺ ناراض ہوئے اور آ پے نے کر ہالی تمہارا اُس مجنف کے بارے بی کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے محبت رکھتا ہے اوراللہ ورسول

میرے بعد ہرمومن کے ولی ہیں۔ (ترندی)

راهنی نہیں ہوکہ جنت میں سب سے پہلے واٹل ہونے والے لوگوں میں چو تھتم ہو؟ وہ چارلوگ سَیں ہتم ،حسن اور حسین ہیں۔ ( مسندا تھ مطبر انی فی الکبیر ،مجھ الزوائد ) 134۔ حضرت انس بھند سے روایت ہے کہ نجی کریے بھٹانے فرمایا، چارتا دیمیوں کی مجبت کی منافق کے دل میں تھو نہیں ہوسکتی اور شدی مومن کے مواکوئی ان چاروں سے عبت کرسکتا ہے وہ چارلوگ او یکر، بھر، مٹان اور

133۔ حضرت علی بی فرماتے ہیں کہ میں نے آتا ومولی علی ہے شکایت کی کدادگ جھے صدر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیاتم اس بات پر

(طبرانی فی الکبیر،الصواعق الحرقه: ۱۹۰)

علی ہیں۔۔ (ابن عسا کر،السواعق اُخر قد :۱۱۹) 135۔ حضرت ابوسعید خُدری ﷺ فریاح ہیں کہ ہم انسار کے لوگ منافقق ل کوسیدناعلیﷺ بے بض رکھنے کی دیدے پیچان لیتے تھے۔ (تر ندی

ا پواب المناقب) 136۔ حضرت برید دھنے سے دوایت ہے کہ جھوسے آقاد مولی ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جھے چار لوگوں سے مجت رکھنے کا تھم اور جھے ہے تھی

خبرد کی گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان ہے جب رکھتا ہے۔لوگوں نے عرض کی جمیں ان کے نام بتا دیجیے۔آپ نے نیمن بارفر مایا،ان میں سے ایک علی میں۔ کچھ فرمایا ، دیگر تین لوگ ابو ذر رمقداد اور سلمان میں۔ ( تر ذری ایواب الساقب ) لمنے کا مرمندا تھی ) فرمایا، کیا تم جانے ٹیمن کدیش ہرصاحب ایمان سے اس کی جان ہے تھی زیادہ قریب ہوں؟ لوگ عرض گزارہوئے ، کیول ٹیمن فرمایا، کیا تھے پکڑکر فرمایا، کمیا تم جانے ٹیمن کدیش ہرصاحب ایمان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ لوگ عرض گزارہوئے ، کیول ٹیمن فرمایا، کیا تم جائے فیمن کے سے مصل انوں کا اُن کی جان سے بھی زیادہ ا کسہ ہوں؟ عرض کیا ، کیول ٹیمن ۔ آپ نے فرمایا، وشخی کے۔ اس کے بعد میرنا عمریضاؤں سے کے قوفر مایا ، اے اس ، ابی طالب! آپ کومہارک ہوکہ آپ ہرسجی وشام ہرائمان والے مردو فورت کے دوست

دعا کے بعدے مجھے بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے شک ور دد پیدانہیں ہوااور میں نے درست فیصلے کیے۔ (حاکم)

المعرض کی مجال بھی کہوہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ (طبرانی ، تاریخ انخلفاء:۲۵۹)

137۔ حضرت جابرے سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فرمایاءتم اوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہوا میں اورعلی ایک ہی درخت سے ہیں۔

138۔ حضرت ام سلمہ بنی الدعیا ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ، جب سر کار دوعالم ﷺ غصد کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی

138۔ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں ،حضور ﷺ نے بھے یمن کی جانب تاضی بنا کر بھیجنا چاپا تو میں نے عرض کی، میں انھی ناتجر بہارہوں اور معالمات طے کرنا فیس جانبا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مہارک مار کر فرما یا انکی ااسکے قلب کوروش فرما دے، فار کا تھے۔

140۔ حضرت نکار بن یاسر کے سے روایت ہے کرغیب بتانے والے آ قائل نے فربایا، ووقین سب سے زیادہ فتی وبد بخت ہیں۔ایک وہ جس نے صالح بھیزی کیا فوقی کی کوفیجیں کا ف دی تھیں اور دوسراوہ ہے جوتہارے سر پر تلوار مارے گا اور تنہاری واڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔(متدرک

(تاريخ الخلفاء:٢٥٨)

بير \_ (منداحه مفكوة)

عشر مهشره کے فضاک بقرآن میں: 1۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَمِيدًاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَهُمْ رُحُمَّا مُسَجِّدًا يَيْنَفُونَ فَضَلاَ مِنَ اللَّهِ وَوَضُوالاً (الْتَّنَ 19) ''اورائے ماتھ والے کافروں پرخت ہیں اورا ہی میں نزم دل، تو اُہیں دکھے گا رکونا کرے ، مجدے میں گرے ، اللہ کافضل ورضا چاہے۔ ( کنزالا بمان) حضرت حسن بعری بھی سے دوارت ہے کہ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ سے مرادحشرت الاِیکر بھی ہیں۔ اَشِسِدًاءُ عَلَمَی الْکُفَّادِ سے مرادحشرت عربیہ ہیں۔ ۔ مُحَمَّاءُ مَنْدُهُ فَی سِراوحشرت مِثان بِی کہ اُنْدُونُ مَعْهُ سے مرادحشرت کا بھی ہیں۔ اَنْسِنْدُاءُ عَلَمی

\*\*\*

حطرت حن اجرىﷺ سروات بى كەرۇالمىلىق مَعْدَ سىمراد حضرت ايۇلمىڭ يېرى فىنسلىدا عَلَى الكفاد سىمراد حضرتاجىڭ يېس ـ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ سىمراد حضرت عنان،ڭ يېس-توفھ دُرنِّخَعَا مُسْجَلنا سىمراد حضرت كلىڭ يېس ئېنىنگۇن قصلاً من ياتى عشرە بېس-ياتى عشرە بېس-

2 - إِنَّ الَّذِيْنَ مَسَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى اُولِيْکَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ۞ ''بِ شِك وه بِسِ?ن ك لِيَّ اما داعده بحل أَي كامو چكاب، وهجنم حدود ركحے كئے بين'' - (الانجيا: ١٠١ كنز الايمان)

ایوداؤد، این ابی حاتم اوران مردوبیہ سروایت ہے کہ ایک ون حضرت ملی کھنے نے خطبہ ارشاوٹر مایا اور آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی اوراس کے بعد ارشاوٹر مایا کرچنم سے دورر کے جانے والول میں سے، میں (لیننی کلی ) بول اور ایوبکر، عمر عثمان، طلی ، زبیر ، سعید، سعد، عمیدار کمٹن میں عوف اور ایو عمیدہ بن جراج کھی تیں ۔ بھرفراز کے کئے اقامت کی گئی تو آپ اپی چار دھینچے ہوئے کفرے ہوئے اوراس سے آگئی آیت تلاوت کی ، لا یکسشمکوری 142 - حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کر یم ﷺ حما پیاڑ پہ تھے، آپ کے ساتھ حفرت ابو بکر، حفرت عمر، حفرت عثمان، حفرت علی،حضرت طلحہ،حضرت زبیراورحضرت سعد بن ابی وقاص کھ بھی تھے۔ پہاڑ ملنے لگا تو آ قا وسول ﷺ نے فر مایا بھمبر جا! تھھ برصرف نبی ہے یاصدیق ياشهيد\_(مسلم) 143\_ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، ابو مکر جنت میں ہے ، عمر جنت میں ہے ، علی جنت میں ہے، ملحہ جنت میں ہے، زہیر جنت میں ہے،عبدالرخن بن موف جنت میں ہے،سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے،سعید بن زید جنت میں ہے،اورابوعبیدہ ابن الجراح جنت میں ہے۔ ﴿ (تر مذی ،ابن ملجه ) 144\_ حضرت عمره نے فرمایا کہ خلیفہ بننے کاان حضرات سے زیادہ کو کی مستحق نہیں جن سے وصال فرمانے تک رسول اللہ ﷺ راضی رہے۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت سعداور حضرت عبدالرطمن بن عوف الله كنام ليے۔ (بخارى) 145\_ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ یش نے آتا ومولی ﷺ کو کس کے لیے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں ساسوائے حضرت سعد کے۔ میں نےغزوہ اُحد کے دن فرماتے سنا،''اے سعد! تیر چلاؤ تم برمیرے ماں باپ قربان''۔ ( بخاری، سلم ) 146-حفرت جابرے سے روایت ہے کدرسول کر یم اف نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔ ( بخاری مسلم ) 147۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین الجعبیدہ ابن الجراح ہے۔(بخاری،ملم) 148۔ هنرت زبیر ﷺ روایت ہے کہ غزوہ اُصد کے دن ٹی کریم ﷺ پر دوزر ہیں تھیں۔ آپ ایک پھر پر پڑ هنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑ ھاسکے۔ پس حضرت طلحہ آپ کے بیٹے میٹے گئے یہاں تک کہ آپ پھر پر پڑھ گئے ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا ، طلحہ نے (جنت) واجب کرلی۔(زندی) 149۔ حضرت جابرﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت طلحہ ﷺ کی طرف دیکیفر مایا، جوا بیٹے تحض کو دیکینا چاہے کہ زمین پر چلتے ہوئے ا پناوعدہ پورا کر چکا ہوتو اس کی طرف دیکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جواس بات سے خوش ہوتا ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے شہید کودیکھے تو اُسے طلحہ بن عبيداللدكود كمناجات \_(ترندي) 150- حفزت علی ﷺ سے روایت ہے کہ بارگا ورسالت میں عرض کی گئی ، آپ اپنے بعد کس کوامیر بناتے ہیں؟ غیب بتانے والے آقا ومولی ﷺ نے فرمایا، اگرتم ابو بکرکوامیر بناؤ گے تو نہیں امانت دار، دنیاہے منہ موڑنے والا اورآ خرت کی رغبت رکھنے والا یاؤ گے۔اگرتم عمرکوامیر بناؤ گے تو آئییں طاقتوراورامانت داریاؤگے جواللہ کےمعاملے میں کس ملامت کرنے والے کی ملامت سے نیڈ رے۔اوراگرتم علی کوامیر بناؤ گےاورمیرے خیال میں تم اپیا کرنے والے نہیں ہو، تو انہیں ہوایت دینے والا اور ہوایت یافتہ یاؤ کے جو تہہیں سید ھےرائے پر لے جائے ﷺ (منداحمر مشکلو ق)

151۔ حضرت اُن ﷺ سے روایت ہے کہ تی کر کیا تھے نے فر مایا ، میری امت میں ابو بگرسب سے زیادہ میر بان ہیں۔انڈ سے کا موں میں عمر سب سے زیادہ بخت ہیں ، حیا میں عثمان ان سب سے آگے ہیں ، ان میں فرائفش کوسب سے زیادہ جانے والے زید بن ثابت ہیں ، ابی بڑے قاری ہیں ، ان میں طال وترام کا سب سے زیادہ عظم معاذ بن جہل کو ہے اور ہرامت کا ایک اٹین ہوتا تھااوراک امت کے ایش ابوعبیدہ این الجراح ہیں ۔ یہ حدیث صبح ہے ہے اور قاردہ کے کہ روایت میں ہے کہ ان میں سب سے بڑے تاضی کلی ہیں۔ ﴿ رحکوٰۃ ۃ ہر فری

حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِي مَااشُتَهَتُ أَنْفُسُهُمُ خَلِدُونَ ٥

عشره مبشره کے فضائل ،احادیث میں:

ترجمه: "اوراس (جہنم) كى بحنك نسنيں كے اوروہ اپني من مانتي خوامشوں ميں بميشدر بيں كے"۔ ( كنزالا يمان)

اب وواحادیث بیان ہونگی جن میں عشر مبشرہ میں ہے کسی ایک صحابی کی باان میں ہے بعض صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

والے کلی ہیں۔ ﴿ (این عساکر) 154۔ حضور ﷺ نے ججۃ الوداع ہے واپسی پر فربایا، لوگوا ابو بکر نے جھے بھی رہتے تھیں پہنچایا،اسے یادر کھو۔ لوگوا میں ان سے راہنی ہوں اور عمر، منان بھی بطی وزیر، سعد، عیدالرش اور مہاجر بن الاولین سے مجھ خرش ہوں۔ ﴿ (تاریخ اُلطاقاء،۱۱۵) 155۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آ قارمونی ﷺ فربایا، چارا دمیاں کی مجست کی منافق کے دل میں جن فیس ہو سکتی اور شدی مومن کے سواکوئی ان چاروں سے مجبت کرتا ہے، وہ چارا فراوا پوکر، عمر، عنمان اور ملی ہیں۔ ﷺ (ایر، وساکری الصواعی اکم قدہ 1911

كرتے ہيں۔الله تعالى على يرحم فرمائے ،اےاللہ! جہال على جائے حق اس كے ساتھ رہے ۔ اللہ (ترفدى)

(این عسا کر مالصواعق افحر قة :۱۱۹) ایل بیت اطهبار ﷺ : عام طور راتل بت "فتی گھر والوں ہے موڈی اور اولا دوم او بود آئے ۔ قر آن کریم شن اتل بت کا اطلاق بو بوں برکما گماہے۔

152ء مفرت علی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے امایہ اللہ تعالیٰ ابو یکر پر رحم فر مائے کہ انہوں نے اپنی بٹی میرے نکاح مس وی ، کھے اجرت کے گھر کی طرف سوار کر کے لیے گئے ، عار میں میراساتھ و یا، اور بلال کواپنے مال کے ذریعے آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے جو تن بات کہتے ہیں خواہ کی کوکڑ دی معلوم جووا ورفق نے آئمیس ایسا کر تجوڑا کہ اُن کا کوئی دوست شدر یا۔ اللہ تعالیٰ عمان پر حرفر خرمائے جن سے فرشتے بھی حیا

153۔حضرت انسﷺ سے روایت ہے کہ ٹی کرمیے ﷺ نے فر مایا میری امت میں سب نے زیادہ درحمال ابوبکر ہیں۔سب سے زیادہ حسن اظالق والے ابومیدہ این الجراح ہیں۔ زیادہ میچھ لہجہ والے ابوذر ہیں۔ تن کے معالمے میں سب سے زیادہ متحت مرہیں، اور سب سے زیادہ ایتحد فیصلے کرنے

عام طور پراہل بیت میچن گھر والوں سے بیری اوراولا دمراو ہوتی ہے۔ قر آن کریم میں اہل بیت کا اطلاق بیویوں پرکیا گیا ہے۔ سورة حمودی آیت ا∠۲۸ کا در ۳۳ کما حقد کیجیے۔ جب فرشتوں نے سید نابراہیم دیسی کی بیری کو حضرت اسحاق دیسی کی ولادت کی خوشخری دی تو انہوں ز تعریب کے کہا ہے مصل میں مصر میں ہمیں ہو میں ہو ہے ہیں۔

ئے تعجب سے کہا، کیا اس بڑھا ہے میں میرے بچے پیدا ہوگا؟ اس پرفرشتوں نے کہا، اتف تحبیدن مِن اَمْمِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَوْ کَاتُهُ عَلَيْتُ کُمْ اَهَلَ النّٰہُتِ ۔ ''کیاتم اللہ سے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتین تم پرائے کھروالوا''۔ (ھود:۲۳)

اس آیت سے نابت ہوا کہ بیویاں اہل بیت میں واقع ہیں۔ سوروطز کی آیت اطلاحقہ فربائے۔ جب حضرت موکی ﷺ پیالی وعمال کے ہمراہ وادئ مینا سے گزریے تو کو وطور کی سے انہیں آگے نظر آئی۔ ارشادیا ری تھائی ہوا، اِذُ ذَرَا مَازَا فَقَالَ لِلْاَ هٰلِهِ عُلِمُكُوْ الْبِیِّی اَنْسَاسُتُ مَازًا ۔ ''جب اس نے ایک آگ ریکھی تو اپنی لی بی سے ہا بھرویس نے آگ ریکھی ہے''۔ (ولمز:۱۰)

یمهاں مجی''اہل'' سے بیوی مراد ہے۔عام' تفتگو میں بیوی ای کو نگھروالی کہتے ہیں۔قرآن کریم سے ایک اور حوالہ بوش خدمت ہے۔حضرت موکیا ﷺ جب شیرخوار بچے کے طور پر فرمون کے تکل میں مجائج جاتے ہیں اور فرمون کی بیوی کو ایک عورت کی عماش ہوتی ہے جواس پیچکو وووھ پلا سکے تو حضرت موکیا ﷺ کی بمبن کہتی ہے، خل اُذاکٹ کھ علی آخل بینت پٹھٹلو کف کھٹھ ۔ (سورۃ القصص:۱۲)

''کیا میں جمہیں بتادوں ایے گھروا کے کہتمبارے اس بچرکو پال دیں''۔ ( کنزالایمان) صحیح سلم میں مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم ﷺ نے ہی جس کیا ، نبی کریم ﷺ کے اہلیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از دان اہلی بیت سے نہیں؟ انہوں نے فرمایا ،آپ کی از دان بھی اہلی بیت میں سے ہیں لیکن آپ کے اٹلی بیت وہ تھی ہیں جن پرآپ کے بعد صدقہ حرام کردیا گیا۔ یع چھا گیا، دو کون

ہیں؟ فرمایا، وہ آل کلی ، آل عِمْسِل ، آل چھٹراور آل عباس ہیں ہے۔ (باب فضائل فلی بن ابی طالب ) آیات واحادیث کی روثن میں شخ عبرالحق تحدیث دبلوی برد؛ شدینے اکا برعاماء کرام کی حقیق کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ بیت تمین طرح کے ہیں۔ ہے کہ بیفلاں بزرگ کا بیت یعنی خاندان ہے۔ سکونت ور ہاکش کے اعتبار سے از واج مطہرات رسول کریم ﷺ کے اہلی بیت ہیں۔حضرت زید ﷺ اور ا کے بیٹے حضرت اسامہ ﷺ بھی چونکہ آپ کے کاشاندالڈس میں رہتے تھے اس لیے صاحب مشکلو ۃ نے مناقب اہلیت کے باب میں ان کا بھی ذکر کیا نی کریم ﷺ کی اولا دِمبار کدولادت کے اعتبارے اتلی میت ہے۔ اگر چہآ قاومولی ﷺ کی تمام اولاد آپ کے اتلی بیت میں واغل ہے تا ہم ان میں ے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ زیاد وعظمت وفضیلت کے ساتھ نمایاں شان کے حامل ہیں اس لیے جب لفظ اہلیت بولاجا تاہے تو ذبحن انہی کی طرف جاتا ہے۔ان نفوسِ قدسیہ کے فضائل ومنا قب اورعظمت و کرامت کے بارے میں بیشاراحادیث وارد ہیں۔(اشعۃ اللمعات شرح مشكوة) فضائل اہلیت ،قر آن میں: اب اہل بیت اَطہار کی فضیلت وشان ،قر آن کریم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ 1- إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ آهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا ۞ (الاحزاب:٣٣) ''الله تو يمي چا بتا ہے اے نبی کے گھر والوکتم ہے ہرنا یا کی دور فرمادے اور تهمیں یاک کر کے خوب تھراکر دے''۔ ( کنزالا یمان ) علاء فرماتے ہیں، ربخس کا اطلاق گناہ ،نجاست،عذاب اورعیوب پر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے بیتمام چیزیں اہلیت کرام سے دورفرمادیں۔گویااس آیت کامفہوم ہیہے کہاےاہل بیت!اگر چیتم یاک ہوگراللہ تعالی تنہیں ایبا یاک کرنا چاہتا ہے کہتہیں یا کیزگی کاعلیٰ ترین مقام حاصل ہوجائے نیز رب کریم تمہاری یا کی کو ہمیشہ برقر اردکھنا جا ہتا ہے۔ اس آیت سے پھیلی آیت کا آغاز یلنیساء اللَّیبی لَسُنتُ کَاحَدِ مِّنَ النِّساءِ کے مبارک کلمات ہورہاہے جن کا ترجمہ، 'اے نمی کی بیلیواتم اور ورتوں کی طرح نہیں ہو''۔اس آیت مقد سرکا آغاز وَ فَسِرُنَ فِسے بُیسُوٹِٹے بِنَّ کےالفاظِ مبارکہ سے ہواہے جن کاتر جمہ ہے، (اے نمی کی بيبيو!)"ايخ گرول مين هري ارمؤ"-اس آیت کریمہ کے بعدوالی آیت ملاحظ فرمایے۔اس کا آغازیوں ہورہاہے، وَاذْ کُسُونَ هَایْنُلی فِی بُیُونِینکُنَّ ۔اس میں بھی از واجِ مطهرات کو تھم دیا گیاہے کہ وہ اپنے گھروں میں تلاوت کی جانے والی آیات کو یا دکریں گویا آیت تطبیرے قبل بھی اور بعد میں بھی از واچ مطبرات ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔اس لیے ثابت ہوا کداس آیت کر بیر میں اہل بیت سے مرادرسول کر یم فی کی از واج مطہرات ہی ہیں۔ امام رازی رویفآ پیرتظمیر کے تحت فرماتے ہیں کہ ہیآ یت نبی کریم کی از واجِ مطهرات کوشائل ہے کیونکہ آمپ کریمہ کی روش اس پر دلالت کرتی ہے لبذاانبیں اس آیت ہے خارج کرنا اوراس آیت کوائے سواد وسرے لوگوں ہے مخصوص کرنا تھیجے نہیں۔ اہلی بیت میں از داج مطہرات اور نبی کریم ﷺ کی اولا دا مجاد بھی ہے، امام حسین اور حضرت فاطمہ ﷺ بھی ان میں داخل جیں اور حضرت فاطمہ بن الديد سے معاشرت كى بناء يرحضرت على مرتضى اللي بيت ميں سے بيں۔ (افعة اللمعات شرح مشكلوة) بعض لوگ اہلِ بیت میں سے صرف حضرت علی و فاطمہ وحسن وحسین ﷺ ہی کومراد لیتے ہیں۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان نفوسِ قدسیہ کو ا پی چا درمبارک میں لے کرآ یتِ تطبیر تلاوت فرما کی اور دوسری روایت میں ہے کہآ پ نے بیدعافر مائی ،اکسلُھُ ہُ ھۇ لاءِ اھُلُ بَیْتِیُ ۔اےاللہ! بید میرے اہل بیت ہیں۔

پس نسب کے اعتبار سے حضرت عبدالمطلب کی اولا دمیں ہے بنو ہاشم نبی کریم ﷺ کے اہلی بیت ہیں۔قریبی دادا کی اولا دکو بیت کہتے ہیں مثلاً کہا جاتا

(۱) بیت نسب (خاندان) ، (۲) بیت ولادت (اولاد)، (۳) بیت محنی (کاشانه مبار که میں رہنے والے)۔

ےے"۔ (الشرف المؤبدلال محم) حق ہیے کہ جب آ سے تطبیر نازل ہوئی تو از واج مطبرات سے خطاب ہونے کی بناء پر بیگمان تھا کہ کہیں کوئی اولا دِرسول ﷺ کوامل بیت ہے خارج نه مجهاس ليآب في الكي لي خاص طوريرآية تطيير تلاوت كي اوردعا فرمائي -دوسری بات بیہ کدنسب عام طور پر باپ کی طرف سے چاتا ہے۔اس قاعدے پر حضرت علی کھی کی اولاد، ابوطالب کی اولاد کہلانی جا ہے تھی ندکہ اولا درسول 🕮 لیکین رب تعالی نے رسول کریم ﷺ کو بیخصوصیت عطا فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رہی ادعه سے حضرت علی ﷺ کی اولا و، اولا ومصطفیٰ ﷺ شار ہوتی ہے۔ 2- قُلُ لا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسُنَا (الثوريل:٣٣) ''تم فرماہ ، میں اس (تبلیغی رسالت ) برتم ہے بچھے اجرت نہیں مانگنا مگر قرابت کی محبت۔اور جونیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اورخو بی يزهائيں''۔ ( کنز الایمان ازاعلی حضرت امام احد رضامحدث بریلوی رمیاند) حفزت عبداللہ بن عباس ﷺ سے اس آیت کی تفییر دریافت کی گئی تو حضرت سعید بن جُمِیر ﷺ نے کہا،اس سے مراد حضور ﷺ کے قرابت دار ہیں۔ اس برحضرت این عباس بنی هذیرانے فرمایا بقریش کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جس کے ساتھ حضور کی رشتہ داری نہ ہو،اس سلسلے میں بیآیت نازل ہوئی۔مراد يہے كەمىرے اور تبہارے درميان جو ترابت ہے تم اس كالحاظ كرو\_ (صحيح بخارى باب المناقب) اہلی عرب اگر چہ خاندانی عصبیت کی بناء برقرابت کا پاس رکھتے تھے لیکن نبی کریم ﷺ کو دعوت تل کی وجہ سے ایڈ اویتے تھے۔ اس پر آقاد مولی ﷺ نے فرمایا، میں تم ہے کوئی اجزمیں مانگا ہم کم از کم قرابت ہی کا لحاظ کرواور مجھے ستانے سے بازر ہواور مجھے دعوت میں پہنچانے دو۔ حفرت ابن عباس ﷺ سے ایک اور تول میں مردی ہے کہ جب آتا ومولی ﷺ یہ بینمنور وتشریف لائے اور انصار نے دیکھا کہ حضور کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچے بھی نہیں ہے تو انہوں نے بہت سما مال جمع کر کے بارگا و نبوی میں پیش کیا اور عرض گذار ہوئے ، آ قاکر یم! آ پ کی بدولت جمیں مایت ملی اورہم نے گراہی سے نجات یائی۔ بیمال آپ کی نذر ہے تبول فرمائے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے وہ اموال واپس فرماد ہے اور فرمایا، میں تم ہے کوئی اجزئیں جا بتا مگرید کتم اسے اقرباہے محبت کرو۔ (تفسیر کمیر بخزائن العرفان) امام احمد رمداند نے بروایت مجاہد رمداند، حضرت این عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا، میں نے تمہیں جوروثن دلیلیں اور جو بدایت دی ہے، اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں سوائے اس کے کہتم اللہ تعالی ہے محبت کرواور اس کی اطاعت کے ذریعے اسکا قرب حاصل کرلو۔ حضرت حسن بعری این ہے ہی بی تفیر منقول ہے۔ (تفیر کیر تفیر ابن کثر)

پس پہلے قول کےمطابق قرابت سےمراد صنور ﷺ کا قریش کواپٹی رشتہ داری یا دولانا ہے۔دوسرے قول کےمطابق مسلمانوں کا اپ اقرباسے اور پاہم عبت کرنا ہے۔ تیسرے قول کے مطابق رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ چوتھا قول جوامام بخاری رمانٹہ نے حضرت معید بن جیر ہے۔

روایت کیا، سکےمطابق اَلْمَوَدَّة فی الْقُرُبیٰ سےمراد حضور ﷺ کے قرابت دار بعنی اہلیت اطہار سے محبت ہے۔

علا مداین جمرکی ریداذ لکھتے ہیں، ایک روایت ہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے دیگر عزیز واقارب اوراز واچ مطہرات کو بھی اکٹھا کیا۔ اور حضرت ام سلمر بن ایس سے بچھے روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی ، یار سول اللہ بھا! میں بھی اہلی بیت میں ہے ہوں؟ حضور بھانے

این جریراہ تن معذر رہائی ابنی حاتم بطبرانی اور این مردومیہ برہندنے روایت کیا ہے کہ حضرت اُم سلمہ دی شد سبفر ماتی بلیں کہ شک نے بھی اس چا در شک اپنا مروا مل کر کے عرض کی ، یا رسول اللہ ہے! میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے دوبار فرمایا،''تم تعلائی پر ہو'' ۔ پھر علامہ تبانی برمانے نے شخ می اللہ میں این عربی برنائے سرحالے کے بیدوریٹ بیان کی کر حضور ہے نے حضرت سلمان فاری ہے کے لیے فرمایا،''سلمان ہم میں ہے، اہلی بہت میں

الله\_(الصواعق الحرقة: ٢٢٢)

(مسلم باب فضائل الحسن والحسين مفكلوة باب مناقب ابل بيت)

اسلام رسول کرتم ﷺ کوخطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ بیروایت لکھ کرعلامہ ابن کثیر رمیافہ رماتے ہیں، ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل رسول اوراہلی بیت کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جوسیدنا ابو کمر وغرینی الدجر) کا ایکے ساتھ تھا بعنی ابلدیت اطہار کے ساتھ حسنِ اوب اورحسنِ عقیدت سے پیش آنا جاہے۔ (تفیرابن کثیر) آ قا دمولیٰ کا فرمانِ عالیشان ہے،ہم اہل بیت ہے محبت لا زم رکھو کیونکہ ہماری محبت والا جوشخص بارگا و خداوندی میں حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت ہے جنت میں جائے گا۔اُس ذات پاک کی فتم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے! ہماراحق پیچانے بغیر کی بندے کاعمل اسے فائدہ نہیں دےگا۔ 3- إِنَّ اللَّهَ وَمَانِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞ (الاحزاب:٥٦) '' بیشک الله اوراس کے فرشتے درود بیجیج بین اُس غیب بتانے والے (نبی ) پر،اے ایمان والو!ان پر دروداورخوب سلام بیجو'۔ ( کنز الایمان )

جب امام حسینﷺ کی شہادت کے بعدامام زین العابدین ﷺ کوقید کر کے دمشق لایا گیا توالیک شامی نے کہا، خدا کاشکر ہے جس نے تنہیں قتل کرایا، تمهاری جرو کاث دی اور تمهارا فتندختم کیا۔ آپ نے اسے فرمایا، کیا تو نے قر آن کی بیآیت بیس بردھی، لُلُ لاَ أَسْمُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي -اس نے كہا، كياد ہتم ہو؟ قربايا، بإل \_(تفيرا بن كثير الصواعق الحرقة :٢٥٩، طبراني ) سیدناابوبکرصدیقﷺ کاارشادگرامی ہے،اِدْ قَبُوْا مُحَمَّدًا فِی اَهُل بَیْتِهِ ۔''حضرت محمدﷺ کاان کےاہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو''۔ (بخاری كتاب المناقب) يعنى حضور كاللي بيت كے حقوق اور مراتب كا خيال ركھو۔ صحیح بخاری ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق کا بدارشاد موجود ہے جوآ پ نے سیدناعلی الرتضی شیر خدا دے فرمایا تھا، "الله تعالی کی قتم ارسول کریم ﷺ کے قرابت داروں سے حسنِ سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی زیادہ بیارا ہے"۔ (بخاری كتاب المناقب) حفزت عمرﷺ نے حفرت عباسﷺ سے بیفر مایا،خدا کاشم! آپ کا اسلام لا نا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیاد واچھالگا کیونکہ آپ کا

امام رازی رمدانه نے تغییر کبیر میں اورعلامه سیوطی رمداند نے تغییر وُزِمنتوریس اس آیت کے تحت بیرحدیث بیان کی ہے کدرسول کریم بھے ہے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، میارسول اللہ ﷺ! وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ ارشاد فر مایا علی، فاطمہ اورائے بیٹے حسن و حسین ﷺ۔اس حدیث کی سند پرعلاء نے کلام کیا ہے جبکہ اس ضمن میں بعض دیگر روایات بھی موجود ہیں۔امام ابن حجر کل رمید شکھتے ہیں، ہزار اور طبرانی جہادنے حفزت امام حسن ﷺ سے ایسے طرق سے بیان کیا ہے جن میں بعض حسن ہیں کدامام حسن ﷺ نے ایک خطبہ میں فرمایا، میں ان اہلیت میں سے ہوں جن مے مبت اور دوئ كرنا الله تعالى نے فرض قرار ديا ہے اور فرمايا ہے، قُلُ لا أَسْسَلَكُمُ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبِي \_(الصواعق

حفرت ابن عباس الله عمروى ب كدوَمَن يَّقَتُو ف حَسَنةً نَوْدُ لَهُ فِيهَا حُسُناً مِن تيكيال كرنے عمراد آل رمول الله ع محبت كرنا ب

حفزت عمرو بن شعیب عصب جب اس آیت کانفیر او چھی گئی تو انہوں نے فرمایا، 'اس سے مرادر سول کریم کھی کا قرابت ہے''۔ (تغییر ابن کیشر)

(raq: = 3 /

(ايضاً)

(الشرف المؤبدلة ل محمر) صدرُ الا فاضل مولا ناسير محرفيم الدين مراد آبادي بدرر اخ بھي يزي بياري بات كهي ،فرماتے ہيں،اس آيت كي روسے جب مسلمانوں ميں باہم ايك دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سیدعالمین ﷺ کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی .........حضور سید عالم ﷺ کی محبت اور حضور کے اقار ب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے''۔ (تفييرخزائن العرفان)

حفزت کعب بن مُجر ہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں عرض کی ، یارسول اللہﷺ! جمیں رب تعالیٰ نے آپ پرسلام جیمجنے كاطريقة وسكهاديا باب آب يدفرما كين كديم آب يرورووكي فيش كري؟ حضور الله في فرمايا بم اس طرح دروو يحيجو السلهم صل على جھوٹوں پرانشد کا احت ڈالٹن' ۔ ( کنزالایمان ) اس آیت کا شان زول بیہ بے کہ جب نجران کے میسانی مناظرہ میں لاجواب ہو کر جھڑنے نے گئاؤ آتا ومولی ﷺ نے آئییں مہالج کی دعوت دی جس کا ڈکراس آیت میں ہے۔ تمین دن بعد عیسانی بڑے بڑے یادر بیان کوساتھ لیکرآ ہے۔ جبکہ نئی کریے ﷺ اس شان سے تشریف لا تے کہآ ہے گا کو میں امام شین بھے متے اورامام میں بھٹا آپ کا دست مہارک پکڑے ہوئے تھے، خاتون جنے میں وفا عمد بڑی دیں اور خیر خدامیدنا علی بطان وول آپ ہے

محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.....الخ \_"اكالله!ورونجيج دغرت مم

اس ہے معلوم ہوا کہ در دوجیعینے سے تھم کی تھیل میں آ قادمونی ﷺ نے اپنے ساتھا پی آ ل کو بھی شال فرما کران کی عقمت اُجا گر کی ہے۔ آپ کا ایک ارشادگرا ہی ہے، جمد پر کتا ہوا درور دنہ چیجا کر و عرض کی تی متاہ ہوا درود کیاہے؟ ارشادہ ہو نے الہم صل طاح تحر کہنا تم بیوں کہا کروہ اللہم صل طاح تحر واللہم صل طاح تحر واللہ

معلوم ہوا کہ آل کا ذکر کیے بغیر درود پڑھنا کٹا ہوا درود ہے اور آل کے ذکر کے ساتھ پڑھنا پورا درود ہے جو کہ آ قاکریم ﷺ کو پیند ہے۔ (الصواعق

4- فَقُلُ تَعَالُوا نَدُحُ اَبْنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُمُ وَيِسَاءَ نَا وَيِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ ثُمٌّ نَبْتِهِلُ فَنَجْعَلُ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِيئِنَ ـ

''تو ان سےفر ہا دوء آ کہم بلائیں اینے بیٹے اور تبہارے بیٹے ، اورا پی عورتیں اور تبہاری عورتیں ، اورا پی جانیں اور تبہاری جانیں ، پھرمبابلہ کریں قو

-21

الحرقة: ٢٢٥)

(آلعمران:۱۲)

میں یو چھاجائے گا۔علامہ این جمر کلی مرید لکھتے ہیں، یو چھے جانے کامفہوم ہیے کہ نبی کریم ﷺ نے تبلیغی رسالت پر جواقر باء کی محبت طلب کی تھی، ا سكمتعلق يوجهاجائه كاكركيانهول خ حضور الله كارشاد كے مطابق فق موالات اداكيا ہے يااسے بكار خيال كيا ہے۔ (الصواعق الحرقة: ٢٢٩) صفورا کرم ﷺ کاارشاد ہے، ( قیامت میں ) ہرخص ہے جارچیز وں کے متعلق یو حجیاجا تا ہے۔ اپنی عمرکس کام میں صُرف کی ،ایے جسم کوکس کام میں استعال کیا، مال کیے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں یو چھاجا تا ہے۔ (طبرانی،الشرفالمؤبد) بلبیت اطہاری محبت سے متعلق احادیث مبارکہ کاذکرآ کندہ صفحات میں آئے گا۔ 8\_ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ \_ (الانقال:٣٣) ''اوراللّٰد کا کامنیس که آبیس عذاب کرے جب تک اے مجوبتم ان میں تشریف فرماہو''۔ ( کنزالا بمان ازامام احمد مضامحدث بریلوی تدریز) علامدا بن حجر کی رہ پنفر ماتے ہیں ،حضور ﷺ نے اپنے اہلیت میں ان معنوں کے پائے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی نبی کریم ﷺ کی طرح ز مین والوں کے لیےامان ہیں۔اسکے متعلق بہت ی احادیث ہیں جن میں ہے ایک سیے کہ''ستارے آسان والوں کے لیےامان ہیں اور میرے ہلبیت میری امت کے لیےامان ہیں'' ۔امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ جب ستار نے تم ہوجا ئیں گے تو آ سان والے بھی ٹمتر ہوجا ئیں گے اور جب مير البلبية ختم ہو جائيں كے توالل زمين بھى ختم ہوجائيں كے \_ (الصواعق الحرقة: ٢٣٣٠) 9\_ وَالِّي لَغَفَّارِ" لِّمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَداى ٥ ''اور بیشک میں بہت بخشے والا ہوں اے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا''۔ (طر: ۸۲، کنز الایمان) حضرت ثابت البناني ﴿ فرمات مين كه نُهمُّ الهُنسَاي سرم اوابليب ك طرف بدايت يان والاب-امام ابوجعفر محمد باقري سيجى ببي تغير مروى این معدنے حضرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ مجھے آ قا ومولی ﷺ نے پینجر دی ہے کہ جنت میں پہلے میں ،حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کر میمین داخل ہو تکے ہے۔ میں نے عرض کی ،ہم ہے مجت کرنے والوں کا کیا ہوگا ؟ فرمایا ، وہ تبہارے پیچے آئیں گے۔ (الصواعق الحرقة: ٢٣٥) بیرحدیث پہلے بیان ہوچکی ہے کہ مومن کے دل میں حضرت علی ﷺ کی محبت اور سیدنا ابو بکر ﷺ کا بخض جمع نہیں ہو سکتے۔اس شمن میں علامدا بن حجر کلی مدانہ نے خوب ککھا ہے۔ فرماتے ہیں، وہخص اس قوم کی محبت کا کیسے گمان کرتا ہےجس نے مجھی انکےاخلاق میں سے کسی وصف کونبیس اپنایا اور نہ تجھی ایج کئی قول پڑل کیا ہے اور نہ بھی ایکے کی فعل کی بیروی کی ہے اور نہ ایجے افعال میں ہے کئی چیز کے بیجھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں بیر محت نہیں بلکدائمیٹر بیت وطریقت کے نز دیک بغض ہے جبکہ محت کی حقیقت رہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے اورنفس کی محبوب ومرغوب چزول کے مقاملے میں محبوب کی مرضی اور محبت کوتر جمح دی جائے نیز اسکے اخلاق وآ داب سے ادب سیکھا جائے۔ نصوصاً حضرت علی ﷺ کا بیار شادییش نظر رہے کہ میری محبت اور حضرت ابو بکرﷺ،وحضرت عمرﷺ کا بغض کسی مومن کے دل میں اکٹے نہیں ہو سکتے كيونكديدونون ايك دوسرك كضدين جوجع نبين موسكتين \_ (الصواعق الحرقه: ٢٣٨) 10 \_ وَلَسَوُفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى 0

علامہ قرطبی رریڈنے حضرت این عباس شے سے دوایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی رضایش سے بینجی ہے کہ آپ کے اہلیت میں سے کوئی بھی دوزخ میں وافل ندہو۔ امام حاکم رریڈنے بسیر چھے دوایت کیا ہے کہ تی کریم ﷺ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے جھے سے یوعدہ فرمایا ہے کہ مجرے اہلیت

"اور بيشك قريب بي كرتمهارارب تمهين اتناد عاكا كرتم راضي موجاؤك" - (الفحي: ٥، كنزالايمان)

رب تعالى في بفرمايات و (الصواعق الحرقة: ٢٣٣)

7- وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْمُولُونَ ٥ ـ "اورانبين مفهراؤ،ان بي يوجمناب " (الصُّفَّت ٢٣٠، كنزالا يمان))

حفرت ابومعید خُدریﷺ سے روایت ہے کہ رسول کر یمﷺ نے فر مایا ، وَ فِیفُو کھٹم لیخی انہیں تھمراؤ کیونکہ ان سے حفرت علیﷺ کی محبت کے بارے

بعض جہلاء کو پی کہتے سنا گیا کہ امام بخاری اورامامسلم وغیرہ نے اہلیت اطہاری فضیلت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے،حالانکہ پیغظیم بہتان امام بخاری رماه نے کتاب المناقب میں' مناقب علی بن ابی طالب'' کے عنوان سے سات حدیثیں،''منا قب قرلبة رسول الله ومنقبة فاطمة عليه المام' ك عنوان سے تين حديثيں اور''مناقب الحن والحسين'' كے عنوان سے آٹھ حديثيں روايت كيس ہيں۔ ای طرح امامسلم رمیدنے سیدناعلی کے فضائل کے باب میں تیرہ احادیث،سیدہ فاطمہ کے فضائل کے باب میں آٹھ احادیث اورحسنین کرمیمین 🐁 کے فضائل کے باب میں چھا حادیث روایت کیں ہیں۔ان احادیث کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی کتب میں ان فقوس قدسیہ کے متعلق میشار احادیث روایت کیں ہیں۔ ہلبیت کرام کے فضائل پیٹی اکثر احادیث اس کتاب میں تحریر کی جا چکیس اور بعض ابتحریر کی جارہی ہیں۔ چونکہ اہلیت اطبیار میں از واج مطہرات کو خاص مقام حاصل ہے اس لیے ان کی فضیات میں مخصوص آیات اور احادیث علیحدہ سے بیان ہونگی۔ 1۔ حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ میں خم نامی چشمے پرخطید دینے کھڑے ہوئے جو مکہ مکر مداور یہ بیند منورہ کے درمیان ہے توانلہ تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان کی اور وعظ ونصیحت فر مائی مچرارشاد فرمایا ، اے لوگو! میں بشر ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے یاس آئے اور میں اسے قبول کرلوں \_ میںتم میں وعظیم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اورنور ہے۔ پس اللہ کی كاب كولواورات مضبوطي سے تعام لو۔ آپ نے اللہ كى كتاب كى طرف ابھار ااور اسكى ترغيب دى۔ پچرفر مایا ، دوسرے میرے اہلی بیت ہیں اور میں اپنے اہلی بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یا دولاتا ہوں ، میں اپنے اہلی بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یادولاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یا دولاتا ہوں۔ (مسلم باب من فضائل علی) 2- حفرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوج کے موقع پرعرفات میں دیکھا کہ اپنی قصواء او فٹی پرخطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اےلوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جار ہاہوں کہ اگرانہیں پکڑے رہو گےتو گراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی ابل بيت بيں۔(ترفدی) 3۔ حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں تم میں ایک چزیں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گراہ نہیں ہو گے۔ان میں ہے ایک دوسری ہے بہت عظمت والی ہے یعنی اللّٰہ کی کماب جوآ سان سےزمین تک لکی ہوئی ری ہے اور میرے اہلی بیت۔ اور مید دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ توض کوٹر پر جھے ملیں گے۔ پس خیال رکھنا کہتم میرے بعدان ہے کیماسلوک کرتے ہو۔ (ترمذی) 4- حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فے فرمایا ، اللہ تعالیٰ ہے مجت رکھو کہ وہ تہمیں اپنی نعتوں ہے نواز تا ہے اور اللہ ہے محبت رکھنے کا وجہ سے جھ سے محبت رکھو، اور مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے الل بیت سے محبت رکھو۔ (تر ذی)، المتدرک) 5۔ حضرت علیﷺ فرماتے ہیں،اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔اپنے نبی ﷺ کی محبت،آپ کے اہلی بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا۔ (جامع

میں ہے جوتو حید درسالت کا افر ارکرے گا اور میٹھی کہ میں نے رب تعالی کے پیغا کو پہنچا دیا ہے، اے دوعذاب فیس دے گ ہے، میں نے بیدعا کی، النی ! بمرے ابلیت میں ہے کی کوجہتم میں شدۂ الناء تواس نے بھری پد عاقبول فربائی۔ (الصواعق الحرفة: ۲۳۳۳) آب تطبیح ہے جس میں پودے جے آئر ریاض نجابت پد الکھوں سلام خون ٹیئر الزشل ہے ہے جن کا ٹیمر ان کی ہے ان کی ہے لاکھوں سلام

فضائل اتل بيت، احاديث مين:

الصغيرا: ١١)

6۔ حبیب کبریاﷺ نے ارشادفر مایا، اے بنوعبدالمطلب! میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے دیندار کواستقامت، بے ملم کو علم اور بےراہ کو ہدایت دے۔اگر کوئی مخض رکن اور مقام ابراھیم کے درمیان چلا جائے اورنماز پڑھےاور روزے رکھے۔ پھروہ اہل بیت ہے بغض ر كت موئ مرجائ تووه آك يين داخل كياجائ كار طبراني، حاكم ،الصواعق الحرق: ٢٦٥) 7-آ قادمولی ﷺ نے فرمایا، اُس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی بغض ندر کھے ورنداللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل (المتدرك للحائم ،الصواعق الحرقة: ۲۲۴) 8۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، کو کی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اور میری اولا دأے اس کے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جا کیں ، اور أے مجھے اپنی ذات سے زیادہ اور میری اولاد سے اپنی اولاد کی بنسبت زیادہ محبت نہ ہوجائے۔ (الصواعق الحرقة:٢٦٢، يبيق) 9۔ حضرت ابوذرﷺ سے روایت ہے کہ آ قا ومولی ﷺ نے فرمایا، میرے اہلی بیت کواپنے درمیان وہ جگہ دوجرجہم میں سرکی اورسر میں آ تکھوں کی جگہ ہے اور سرآ کھوں ہی ہے ہدایت یا تا ہے۔ (الشرف المؤبدلآ ل محمد) 10۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا،اللہ تعالیٰ کے لیے تین عز تیں ہیں۔جوان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کے معاملے کی حفاظت فرمائے گا اور جوان کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین ودنیا کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔صحابہ کرام نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! وہ کیا بين؟ فرمايا، اسلام كى عزت، ميرى عزت اورمير حقراب دارول كى عزت \_ (طبراني، الصواعق الحح قة: ٢٣١) 11۔ حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا ہم میں پل صراط پرسب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جومیرے اہلی بیت اور میرے صحابه سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ (این عدی، الصواعق الحرقة: ۲۸۳) 12۔ سیدعالم، نو مجسم ﷺ نے فرمایا، میرےاہلی بیت دوخی کوثریر آئیں گےاور میرےامت میں ہے اُن سے مجت کرنے والے بھی اُن کے ساتھ اليه موسك يعيد دوالكليال باجم قريب موتى بير - (الصواعق الحرقة: ٢٢٥، الشرف المؤبد لآل محد) اس مدیث کی تائیر بخاری وسلم کی اس مدیث ہوتی ہے کہ''جوجس سے مجبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا''۔ 13۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایاء تم میں سے بہتر فض وہ ہے جومیر سے بعد میرے اہلی بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ (الصواعق:٢٨٢، حاكم) 14۔ سرکار دوعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہلی بیت برظلم کیا اور جھے میری اولاد کے بارے میں اذبیت دی، اُس پر جنت حرام کردی (الشرف المؤبدلة ل محمه) 15- حضرت ابوذر الله نے تعبیکا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا، میں نے نبی کریم اللے کو بیفرماتے ہوئے سناہے، '' خبر دار ہوجاؤ! تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح 🕮 کی مشی جیسی ہے جواس میں سوار ہوا، وہ نجات پا گیااور جو پیچے رہاوہ ہلاک ہوگیا''۔ (احدمظكوة) کتاب کے آغاز میں بیصدیث بیان ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا،''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت یاؤ گے''۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کوآ سان ہوایت کے ستار نے مرمایا اور مذکورہ ہالا حدیث میں اپنے اہلیبیت کوشتی کی مثل قرار دیا۔ گویا منزل پر پہنچنے کے لیے اہلبیت اطہار کی مجت کی کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہے اور منزل کے حصول کے لیے ستاروں سے راہنمائی لینا بھی ضروری ہے۔الحمد للہ! اہلسنت ہی اہلیت اطہاری محبت کی کشتی میں سوار ہو کرنجو مہدایت یعنی محابہ کرام ہے روشنی لیتے ہوئے منزلِ مقصود حاصل کرتے ہیں۔ الل سنت كا بيزا بإراصحاب حضور مجم بين اورناؤ بعترت رسول الله كى ا بالله! بيرمير بيات بين بين بان سے كندگي دورر كھاورانبين خوب ياك وصاف بناوے \_حضرت امسلمه رسي الله منها نے عرض كي ، يارسول الله ﷺ! میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہواور تم خیر کی جانب ہو۔ (تر ندی ابواب المناقب) انہی احادیث کی بنابران نفوں قدسیہ کو پنجتن یا ک کہا جاتا ہے۔ 18۔ حضرت انس بن مالکﷺ سے روایت ہے کہ چھ ماہ تک نبی کریم ﷺ کا پیمعمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ دہی اللہ مبد كدروازے كے پاس سے گزرتے توفرماتے،اے الى بيت! نماز قائم كرو\_ إنَّ هَا يُويُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الوّ جُس....الخ \_''ب شك الله بیچا ہتا ہے کداےگھر والو! کہتم ہے گندگی دورکر دے اور تہمیں خوب پاک صاف کر دے''۔ (منداحمه،مصنف ابن الي شيبه،المستد رك للحاكم) 19\_ حضرت معدين الي وقاص ﷺ بروايت ب كدجب بدآيت ثازل بوئي، فقُلُ تَعَالُوا لَدُعُ أَبْنَاءَ مَا وَأَبْنَاءَ مُحُم .....الغ ـ "فرمادو، آ وَ ہم بلا ئیں اپنے بیٹوں کو اورتم اپنے بیٹول کو''۔ تو رسول کر یم ﷺ نے علی ، فاطمہ جسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا ، اے اللہ! بیمیرے اہلی بیت ہیں۔ﷺ (صحیحمسلم) 20۔ حضرت عائشہصدیقہ بن الدین اے دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی از داج آپ کے پاس جمع تھیں کہ فاطمہ بن الدین آگئیں ان کا چلنارسول اللہ ﷺ کے چلنے سے مختلف نہیں قفا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا،میری بٹی فوش آ مدید۔ پھرانہیں بٹھایا اوران کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو وہ بہت زیاد ہ روئیں۔ اُن کاغم دیکھ کرآپ نے دوبارہ سرگوثی فرمائی تو دوہنے گلیں۔ میں نے پوچھاء آ قاومولی ﷺ نے تم سے کیا سرگوثی فرمائی تھی؟ کہا، میں رسولُ الله ﷺ کے را زکوفاش نبیں کر سکتی۔ جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو میں نے کہا، میں تمہیں اس حق کا واسط دیتی ہوں جومیراتم پر ہے کہ مجھے وہ بات بتاو و کہا، ہاں اب بتادیتی ہوں \_ پہلی دفعہ جب آپ نے مجھ سے سرگوثی فرمائی تو بتایا کہ جرئیل میرے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ قر آن مجید کا دورکیا کرتے تھے اس سال دومرتبہ کیا ہے،

میرے خیال میں میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمہارے لیے اچھا پیش روہوں۔ بیرن کر میں روئی۔

21۔ آپ بی ہے دوسری روایت میں ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے مجھے سرگوشی فرمائی کدای مرض میں بیراوصال ہوجائے گا تو میں رونے گئے۔ گھرآپ نے سرگوشی فرماتے ہوئے بھے بتایا کہ بیرے اہل ہیت میں سب سے پہلیتم جھے آ ملوگی ہوشی بنس پڑی۔ (بخاری، سلم) 22۔ اُم النوشین حضرت عائشہ صدیقیہ رضاط سے روایت ہے کہ میں نے ٹی کریم ﷺ کی صاحبز ادکی سیدہ فاطمہ سرضاط سے بڑھ کرکسی کو

"اے فاطمہ! کیاتم اس بات پرراضی نبیں ہو کہتم ایمان والی عورتوں کی سردار ہویا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو'۔ (تسجیمسلم)

آپ نے جب میری پریشانی ملاحظ فرمائی تو دوباره سرگوشی کی اورارشاد فرمایا،

عادات واطوارا ورنشست وبرخاست ميس رسول كريم على عدما بهت ركف والانبيس ديكها\_

16۔ حضرت عائشر مددیقہ بڑھ نام سے روایت ہے کہ ٹی کرئم ﷺ ایک روز میچ کے وقت باہرتھ لیف لے گئے۔ آپ کے اوپر ساواول سے خُل ہوئی چار دعجی ۔ حضرت حسن ﷺ آئے تو آپ نے انھیں اس چاور میں واٹل کرلیا۔ پھر حضرت حسینﷺ آئے تو آئییں بھی اس چاور میں واٹل کرلیا، پھر حضرت فاطمہ بن اوس آئیس تو آئیس بھی واٹل کرلیا ، بھر حضرت حضرت میں ﷺ آئے تو آپ نے آئیس بھی اس چاور میں لے

17 - حضرت عمروین الی سلمدیشت روایت ہے کدیا ہے کر کیمہ اِنْسَما یُسویْدُ اللّٰهُ لِیکُدِّهِبَ عَنْکُمُ الوِّجْس سے کاشانہ اقدیں میں نازل ہوئی۔ بی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن مصرت سین اور حضرت کل ﷺ کو باکر میاور اوڑ ھائی بجروعا ما گلی،

(صحیحمسلم،مصنف ابن ابی شیبه،المستد رک للحاتم)

ليا- پحرفر مايا،"ب شك الله بيها بتا ب كدا ع كروالو! كتم سے كندگى دوركرد اورتهبين خوب ياك صاف كرد ي "-

فضائل سيده فاطمة الزهرار في هذه:

نگار میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ (بناری مسلم) 26۔ اُنجی سے دوایت ہے کہ آ قادمولی کے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے بھے سے بیا جازت انگی ہے کہ دوا پی بیٹی کی شادی ملی بنا لیا طالب سے کر دیں۔ بیس اُن کو اجازت نہیں ویتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، مجر شن ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر این ابی طالب جا ہے قبیری بیٹی کو طاق دید سے ادر مجرا کی بیٹی سے شادی کر لے کیو تک میری بیٹی میرے جم کا حصہ ہے۔ جو چیز اُسے پر بیٹان کرتی ہے اور چیز اُسے نکلیف دیتی ہے دو تھے لکیف دیتی ہے۔ چیز اُسے نکلیف دیتی ہے دو تھے لکیف دیتا ہے۔ ہے اور اے مشقت میں ڈالنے والا بھے شائعت میں ڈال ہے۔ (مندا تھر المہیر رک)

28- حضرت علی کار ایت ہے کہ آقا و مولی ﷺ نے سیدہ فاطمہ رہی اللہ میں جا رہایا، بیشک اللہ تعالی تیری ناراضی کی برناراض اور تیری رضا پر

23۔ حضرت ابن ممری سے روایت ہے کد آ قادمولی ﷺ جب سفر کا ارادہ فریاتے تو سب ہے آخریش حضرت فاطمہ رہی اندسیاس کرسفر پر رواند ہوتے اور جب سفر ہے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رہی اندس کے پاس آتے ۔ آپ سیدہ فاطمہ رشادہ سے فریاتے ، میرے مال

24۔ حضرت مسور بن مخر مدیلات روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، فاطمہ میرے جم کا مکڑا ہے جس نے اسے تاراض کیا اس نے مجھے ناراض

25۔ حضرت مسور ہن خرمہ بیٹ سے روایت ہے کہ حضرت کلی بیٹ نے اپوجہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ تو نی کریم ﷺ نے فرمایا، بیٹک فاطمہ پیرے جم کا حصیہ ہے اور چھے یہ بات پسندٹیں کہ اے کو کی تکلیف پینچے مندا کہ تم اللہ کے رسول کی بٹی اوراللہ کے وثمن کی بٹی ایک فٹن کے

باب تجھ پر قربان ہوں۔

راضی ہوتا ہے۔

(طبرانی فی انکیم و اکترانی) 30۔ حضرت انس شدے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رہی ہذہ سے لیے ان کی شادی سے موقع پرخاص دعافر مائی اسے انشدا شیسا تی اس بٹی کواوراس کی اولا دکوشیطان مروود سے تیری پناہ میس دیتا ہوں۔ (سمجھ ایس بطرانی فی انکیبر) 31۔ حضرت پر پدہ چھے سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رہی ہذہ اور سیدنا ملی بھی کی شادی کی رات حضو راکزم ﷺ نے اُن پر پانی چھڑ کا اور فرمایا ا

29۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے تھم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کردوں۔

31 - حضرت بریدہ کا سے دوایت ہے کہ سیدہ قاطمہ دخواہ اور سیدنا می کھی شادی کی رات تصویرا کرم کھنے آن پر پال پھڑ کا اور فرمایا، اے اللہ!ان دونوں کے حق شمی برکت دے اوران دونوں پر برکت ناز ل فر مااوران دونوں کے لیےان کی اولا دشمی برکت عظافر ہا۔ (طبقات اہن سعدء آسد الغامہ)

32۔ حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کدرسول کریم ﷺ نے فرہا یا ہ قیامت کے دن میرے حسب ونسب کے سواہر سلمایہ نسب منتقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولا و فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی بیش ہی ہوں اور ان کا نسب بھی بیش ہی ہوں۔(مصنف عمبرالرزاق، سن الکہری کلیم بھی بطر اف فی اکسیر)

33- حفرت اسامه بن زيدهد عدوايت بكرسول كريم كلف غلى، فاطمه حن اورسين كي متعلق فرمايا، بين أن سالز في والا مول

(المستدرك، فضائل الصحابة للنسائي)

(المتدرك للحائم صحيح ابن حبان)

(المنتدرك بطبراني في الكبير مجمع الزوائد)

(بخاری،مسلم)

خاموش رہے۔ میں نے گھر آ کر یمی سوال سیدہ فاطمہ رض الدمناہے کیا توانہوں نے جواب دیا بحورت کے لیے سب سے بہتر ہیہ ہے کہ اسے غیر مرد ند و کھے۔ میں نے اس جواب کا ذکر حضور اللے ہے کیا تو آپ نے فرمایا ، فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے۔ (مند بزار ، مجمع الزوائد) 35\_حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ آتا ومولی ﷺ نے فرمایا، بیشک فاطمہ نے اپنی عصمت و یارسائی کی الیم حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اولادیرآ گ حرام کردی ہے۔ (السعدرك للحاكم مندبزار) 36۔ حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رض مذہبے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تنہیں اور تعباری اولا دکوآ گ کا عذاب نبیں دےگا۔ (طبرانی فی الکبیر، مجمع الزوائد)علامہ بیٹمی نے کہاہے کداس کے رجال ثقة ہیں۔ 37۔ حضرت مذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کر یم ﷺ نے فرمایاء آج رات ایک فرشتہ جواس سے پہلے بھی زمین پر ندا ترا اتھاء اُس نے اپنے رب ے اجازت ما گلی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہواور بیز شخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نو جوانوں کے سردار (ترندي،منداحر،فضائلالصحلية للنسائي،المبعد ركىللحاتم) 38۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں تم، فاطمہ، حسن اور حسین واخل ہو گھے۔ میں نے عرض کی، یارسول اللہﷺ! ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہو گئے؟ حضورﷺ نے فرمایا، وہ تمہارے پیچیے ہو گئے۔ (المستدرک للحاكم ،الصواعق الحرقة: ٢٣٥) 39۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ آ قا ومولی ﷺ نے سیدہ فاطمہ رہی الدم ہا سے فرمایا، میں، تم اور بیدونوں ( یعنی حسن وحسین ) اور میں و نے والا (سیدناعلی جو کدأسونت سو کرأ مخے بی تھے ) قیامت کے دن ایک بی جگہ ہو تگے ۔ (منداحه، مجمع الزوائد) 40\_ أمُ المُؤمنين حصرت عائشة صديقة رخي الدعها فرماتي جيب سيده فاطمه رخي الدعها آقا ومولى كي خدمت مين حاضر بهوتين تو حضور 🥮 أنبين مرحبا کتے، کھڑے ہوکراُن کااستقبال کرتے، اُن کا ہاتھ پکڑ کراُے بوسہ دیتے اورانہیں اپنے نشست پر بٹھا لیتے۔ (المتدرک،فضائل انصحابة للنسائی) 41۔ حضرت جمیع بن عمیر ﷺ سے روایت ہے کہ ش اپنی چلو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ بن الدم ہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے بوجھا، لوگول میں ہے رسول اللہ ﷺ کوسب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ فرمایا، فاطمہ دخن اللہ عنها۔ بوچھا، مردول میں ہے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا ، ان کے شوہر بعنی حضرت علی ﷺ۔ (ترندی،المتدرک،طبرانی فی الکبیر) 42۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ تر دوایت ہے کدایک مرتبہ حضرت علی شانے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یارسول الله ﷺ! آپ کومیرے اور فاطمہ میں ے کون زیادہ مجبوب ہے؟ آ قادمولی ﷺ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھےتم سے زیادہ پیاری ہاورتم مجھےاس سے زیادہ عزیز ہو۔ (طبرانی فی الاوسط، مجمع

34۔ حفزت علی ﷺ ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا،عورت کے لیےکون ی بات سب ہے بہتر ہے؟ اس برصحابہ کرام

جوان سے اور اُن سے ملح کرنے والا ہوں جو اِن سے ملح کریں۔ (تر فدی ، ابن ماجه)

(مصنف این ایی شیبه المستدرک للحا کم) 44- سیدوقا طمد بنی روسال قبل حضرت اسا و بنت عمیس رین روسیانے والیام میراجناز و لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا

43۔ حضرت عمر شاہد دوایت ہے کہ دوسمیدہ فاطمہ رہن اندائ کھر گئے اور فرمایا، اے فاطمہ! فعدا کی تنم ایس نے آپ نے زیادہ کی اس کی کورسول کریم ﷺ کے زو کیم مجبوب نیس دیکھا۔ اور فعدا کی تنم الوگوں میں سے سوائے آپ کے والدرسول کریم ﷺ کے جھے کوئی اور آپ نے زیادہ مجبوب

الزوائد)





میرے ہیں اور میری پٹی کے ہینے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے مہت رکھتا ہوں کہی تو بھی ان سے مجت رکھا وران سے بھی مجت رکھ جو ان دونوں سے مجت رکھیں۔ ( تر ندی بھی این حبان) - حضرت آئی بھٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی سے پہنچا گیا کہ اسپہ اللہ یہ ہم آپ دونوں کو موٹھا کرتے اورائیمیں اسپہ ساتھ لیٹا - حضرت پر بع دھانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی خطبد سے رہے کہا کہ دوران حسن اور شین آگئے۔ ان کے اورائیمیں اسپے ساتھ لیٹا - حضرت پر بع دھانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی خطبد سے رہے تھے کہا کہ دوران حسن اور شین آگئے۔ ان کے او پر سرخ قمیمیں تھیں اور ووگر تے پڑتے چلے آئے۔ ان کے ان کے بھی مغیر سے اتر سے دونوں کو انھا یا اور ساسے بھی ایل اللہ تعالی نے بچ فر ایا ہے، انسسے سے ووگر تے پڑتے چلے آئے ہے تھے تو رسول کر کی بھی مغیر سے اتر سے دونوں کو آئی ہیں '۔ ( ۲۰۱۸ ) ٹیس نے ان دونوں بچل کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آئر ہے بڑی تو بی مہم نے کر سکا اور انچ یا ہے تھے وقر کر ان دونوں کو اکھا کیا ۔ (۲۰۱۸ ) ٹیس نے ان دونوں بچل کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آئر ہے - حضرت این مماس بھی سے دوایت ہے کہ آئ و دولوں تھی حضرت سن اور حضرت سین کے لیے ( ماس طور پر ) کھا ہے تعوذ کے ساتھ تو ت

64۔ حضرت اسامہ بن زیدھے۔ روایت ہے کہ ایک رات مٹر کس کام ہے میں نجی کریم بھی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آتا وہو گی بھیا ہم تقریف لائے۔ آپ نے چادر میں کوئی پیز لی ہوئی تھی اور چھے معلوم شہور کا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فار ٹی ہوگیا تو عوش گزار ہوا ، میر سے آتا آآ آپ نے کس چیز پر چاور لوٹیٹی ہوئی ہے؟ آپ نے چادر جائی تو دیکھا کہ آپ کی دونوں رانوں پر حسن اور حشین موجود میں۔ فرمایا میدونوں

ہیں قبل مجرنہ کر سکا دورا تی بات مچھوٹر کران دونوں کا فضالیا۔ (تر ندی، ایودا کو دنسانی) 67۔ حضرت این عباس کے سے روایت ہے کہ آقا و مولی کھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے (خاص طور پر) کلمات تعوفہ کے ساتھ و ہم فرائے۔ آپ نے بیاد شاوفر مایا بمتمبارے جدا تھے۔ میٹی ایسی مجھی اپنے صاحبز اوول اسا عمل کے واسحال کے ان کلمات کے ساتھ وَمُ کرتے ہے۔ اَنْھُوڈ کہ کیلماتِ اللّٰہِ النّامَةِ مِنْ کُلّ شَنْطَن وَ گَامُة وَمِنْ کُلّ عَنْنِ لِکُمَّةِ ۔ ''شما اللّٰہ تعالیٰ کے کا لُکھات کے ذریعے ہرشیطان اور بااے

اغوڈ بکیلیماتِ اللہِ النامَّةِ مِنَّ کلِ هینطنِ وَهَامَةِ وَمِنَ کل عَیْنِ لامقِد ۔ سی اللہ بعاں ہے 8 سیمات ہور سے ہر سیمان اور ہوا ہے 19 مرتبطر بدے پناہا مگا ہوں''۔ (بخاری، اندی) 68۔ حضرت یعنی بن مرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ کھنے فرایا جسین بھے ہے اور ش حسین ہے ہوں۔ اللہ اس سے مجت کرے جو حسین سے مجت کرتا ہے۔ حسین میرکا اوال دیش سے ایک فرزند ہے۔ (تر فری ، این ماہد) 90۔ حضرت ابو بررد کے سے روایت ہے کہ آ تا و مولی کھنے فرایا ، جس نے حسن اور حسین سے عجت کی ، اس نے در حقیقت بھی ہی سے مجت

کی۔اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھاء اس نے در حقیقت جمیری سے بغض رکھا۔ (اہن اپنہ فضائل الصحابیہ للنسانی ،طبر ان فی الکبیر ) 70۔ حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے آتا وہ و کی ﷺ کو بیٹر راتے ہوئے شا، جس نے حسن اور حسین سے بحیت کی ،اُس نے جمیر سے بجب کی اور جس نے بچھے بحیت کی ،اُس سے اللہ تعالیٰ نے مجب کی اور جس سے اللہ نے بحبت کی ،اُس نے اسے جنت بیں واظ کر دیا۔

اورجس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، اُس نے بھے بغض رکھا اور جس نے بھے سے بغض رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مبغوض ہوگیا اور جواللہ کے نزویک مبغوض ہوا،اللہ تعالیٰ نے اے آگ میں واٹل کر دیا۔ (المستدر رکسالتی آم) 71۔ حضرت کی بھائٹ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کر پم بھی نے حسن اور حسین کا ہاتھ پائز کر فرمایا، جس نے بھے سے اور اِن دونوں سے مجت کی اور اِن کے والداور آگی والدہ سے مجت کی، وہ قیامت میں میر بے ساتھ ہوگا۔ (مشداحہ بطبرائی فی اکتبیر)

72۔ حضرت الاہر بریہ ﷺ سے روایت ہے کہ آ تا وموٹی ﷺ نے حضرت کلی ،حضرت فاطمہ ،حضرت الدوحشرت حسینﷺ کی طرف دیکھا اور ارشاد فریایا، جوتم سے لڑے گا میں اُس سے لُو ول گا اور جوتم سے مسلح کرے گا میں اس سے ملح کرول گا لیعنی جوتبهارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ (منداجی، المسحد رک للحاکم بطبر افنی فی الکبیر)

73۔ حضرت الوہر رہے ہے۔ روایت ہے کہ ہم آ قا ومولی ﷺ کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ حجدے میں گئے تو حسن اور حسین



80۔ حضرت ام افضل بنت حارث دیں ڈیں ہوں ہے روایت ہے کہ وورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرموش گزار ہوئیں ، پارسول اللہ ﷺ ! آج رات میں نے براخواب دیکھا ہے۔ فرمایا، وو کیا ہے؟ حوض کیا، آپ کے جم انور کا ایک کلوا کاٹ کرمیری گود میں رکھا گیا ہے۔رسول کر کم ﷺ نے فرمایا ہم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاء اللہ قاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولاوت ہوگی چوتہاری گود میں ہوگا۔ پس حضرت فاطمہ ہیں ہونہا کے ہاں

ا کیے روز میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تورسول کرئے ﷺ کی آتھوں ہے آنسورواں تھے۔ میں عرض گزار ہوئی یارسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پرقربان! کیابات ہے؟ فرمایا، جمہ تکل میرے پاس آئے تھے اور جھیج بتایا کرختر پید میری امت میرے اس بیٹے کو آئل کرے گی۔ میں

آپ کی پشت مبارک پرسوار ہوگئے۔ جب آپ نے تحدے سے سراٹھایا تو دونوں شخرادوں کوا پنے چیجے سے زمی کے ساتھ پکڑ کرنیچے بٹھا دیا۔ جب آپ دوبارہ تجدے میں گئے تو ہ مجرکم مبارک پرسوار ہوگئے۔ پیمانٹک کہ آپ نے مزائم مکس کر کی۔ پجرآپ نے دونوں کوا سیخ مبارک زانو میں پریٹھا

74۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بے روایت ہے کدر سول اکرم ﷺ نماز اوا فربارہے تھے کداس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے ۔ گوگوں نے ان کومنع کیا تو آتا کر کیم ﷺ نے فربایا والی کوچھوڑ دو، اِن پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ (مصنف ابن ابلی شیدیہ

75۔ حضرت انس کے سے روایت ہے کہ آ قاد مولی کا نماز کے تجدے میں ہوتے تو حسن یا حسین آ کر آ پ کی کمرمبارک پرسوار ہو جاتے اوراس وجہ ہے آ پ تجدول کو طویل کردیتے ایک مرتبہ آ پ کی خدمت میں عرض کی گئی ، یا رسول اللہ کا آگی آپے نے تجدے طویل کردیے ہیں؟ ارشاد

فرمایا، مجھ برمیرابیٹا سوارتھااس لیے مجھے چھاندگا کہ میں تجدوں ہے اٹھنے میں جلدی کروں۔ (مندابویعلیٰ ،مجمع الزوائد)

سوار تھے۔آپ دونوں شنرادوں کو باری باری چومنے لگے۔ (منداحر، المتدرك للحاكم)

إن معبت فرما\_ (منداحر طراني في الكبير مجمع الزوائد)

حسين ابوع اوروه ميري كودين تح جيك كدرسول الله في فرمايا تعا-

نے کہا، انہیں (لیعنی سین کو)؟ فرمایا، ہال! اوروہ میرے یاس اس جگہ کی مٹی لائے جوسر خے۔

ليا\_(منداحم،المتدرك للحائم ،طبراني في الكبير)

صحِح ابن حبان ،طبرانی فی الکبیر)

مشابهت رکھتے ہیں۔ (ترندی) 83۔ عبدالرخمن بن ابونعم ﷺ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے احرام کے متعلق مسئلہ یو چھا۔ شعبہ نے کہا ، میرے خیال میں کھی مارنے کے متعلق یو چھاتھا۔حضرت ابن عمرﷺ نے فرمایا، بیرعراق والے مجھ ہے کھی مارنے کے متعلق مسئلہ یو چھتے ہیں حالانکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے نواے کوشہید کر دیا تھا جبکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ بید دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ( بخاری ) 84۔ حضرت سلمی بنی ہذمنہا سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رہنی الڈمن کی خدمت میں حاضر ہو کی اور وہ رور ہی تتھیں ۔ میں نے عرض کی ، آپ کیول روتی ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ وخواب میں دیکھا کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک گر دآلود ہے۔ میں عرض گزار ہوئی، یارسول اللہ ﷺ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا۔ (ترندی) 85۔ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک ون وو پہر کے وقت میں نے رسول اللہ ﷺ کوخواب میں و یکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تھا۔ میں عرض گذار ہوا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! بر کیا ہے؟ فرمایا، بیة سین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں دن مجراہے جمع کر تار ہاہوں۔ میں نے وہ وقت یا در کھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین ﷺ ای وقت شہید کیے گئے تھے۔ (دلائل النوة للبيهقي ،منداحمه) مجدودين ولمت اعلى حفرت امام احمدضامودث بريلوى ودالفيد فرمات ين راكب دوش عزت بيه لا كحول سلام وه حسن مجتبی سید الاخیاء روح روح سخاوت يه لا کھول سلام اوج مير بدي موج بحر ندي

81ء۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین ﷺ کا سم الدک الرطشت میں رکھا گیا تو وہ اسے چیغرنے لگا اورائ سے آپ کے حسن و بھال پر ککتیت چینی کی ۔ حضرت انس ﷺ فریاتے ہیں، میں نے کہا '' خدا کرتے ہما ایڈ بھی کے ساتھ سب سے زیادہ

82۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں این زیاد کے پاس تھاجب امام حسین کھاکا سرمبارک ایا گیا تو دو ایک چھڑی ان کی ناک پر مارنے لگا اور طفز آ ایوا، میں نے ایساحت والاقیاں دیکھا تو چھرا نکا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کچھے معلوم ہونا جا ہے کہ بیرسول اللہ بھے کے ساتھ سب سے زیادہ

مشاببت رکفےوالے بین '۔امام عالی مقام نے وسمہ کا خضاب کیا ہواتھا۔ (بخاری)

( دلائل النو ة للبيهقي مشكلوة )

لیے جنت میں ایک دودھ پانے والی ہے''۔ (بخاری) 87۔ حضرت اٹس ﷺ سے دوایت ہے کہ جب لوگ قبلا سے دو چار ہوتے تو حضرت عمرﷺ بمیشہ حضرت عماس بن عبدالمطلب ﷺ کے وسلے سے ہارش کی دعاکرتے ۔ وہ کہتے ، اے انڈیا بھم تیرے نی کے وسلے سے بارش ہانگا کرتے تھے اور اب بھم تیری بارگاہ میں اپنے نی کے پتچا کو دسیلہ بناتے ہیں۔ جس بھم یے بارش برسار رادی کہتے ہیں کہ پھر بارش ہوجائی۔ (بخاری باب ذکر العہاس)

اہلیب اطہار میں سے سیدناعلی، سیدہ فاطمہ، سیدناحسن اور سیدناحسین کے مناقب کے بعد چند متفرق فضائل کی احادیث پیش خدمت ہیں۔

86۔ حضرت برامیہ ہے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے لخت جگر حضرت ابراہیم ﷺ کا انتقال ہوا تو آ ومولی ﷺ نے فرمایا،'' بیشک اس کے

شهدخوار لعاب زبانِ نجی اُس هبید بلا شاهِ گلگوں قبا

ديكرابل بيت كفضائل:

88۔ حضرت عمبدالمطلب بن ربید یہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عماسی غضے کی حالت بٹس رسول اللہ بیائی خدمت بٹس حاضر ہوے اور بٹس مجی وہاں موجود قدار آق ومولی بھے نے فریایا جمہیں کس نے ناراض کیا؟ عرض گز اربوے ، بیارسول اللہ بھا! قریش کا ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک ہے کہ جب آپس بٹس بلیس افز خندہ پیٹیانی سے بلتے ہیں۔ اور جب ہم سے بلیس او دوسری طرح۔ لیس رسول اللہ بھا ناراض ہوگئے یہاں تک کہ پُرٹور چرو

حاشیٰ گیر عصمت یه لاکھول سلام

بيكس دشت غربت يد لا كھول سلام

میں تمہارے لیے ایسی دعا ماگوں جو تہمیں نفع دے۔ چنانچہ جب ہم حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے ہم پرایک چا دراوڑ ھاکر دعاما گلی، الٰہی! عباس اوراسکی اولا دکی ظاہری وباطنی مغفرت فرماء تا کہ کوئی گناہ ہاتی ندر ہےاورانہیں آئی اولا دمیں معزز فرما۔ (تر مذی) 91- حفرت ابن عباس الله نے فرمایا کہ تی کریم اللہ نے مجھے اپنے مبارک سینے سے لگا کرکہا، اے اللہ!اسے حکمت سکھادے۔دوسری روایت میں ہے کہاہے کتاب سکھادے۔ (بخاری) 92۔ حضرت ابن عباس عصے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے یانی رکھ دیا۔ جب باہر لکھا تو فرمایا، بیکس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعافر مائی، اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطافر ما۔ ( بخاری، سلم ) 93۔ غیب جاننے والے آتا ومولی ﷺ نے فرمایا، اُس ذات کی تم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اللہ تعالی نے ساتویں آسان پر کلھا ہوا ہے کہ حمر هي اسدُ الله اوراسدُ الرسول بير \_ (مواهب لدنيه، مدارج النوة) 94\_رسول كريم على كارشاد كرامي بي ميريتمام بياؤل ميسب بيترحزه الله بين سيدالشيد اوحفرت حزه الله بين ( مدارج اللهوة ) 95۔ حضرت ابن عباس ﷺ بے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَ جِنْ فُہُ مُن فَضَى فَحُبَهُ (لیخی ان میں سے کوئی شہید ہوچکا ہے ) ہے مراد حضرت حمزه الله جیں۔ (تفسیرا بن عباس مواہب لدنیہ) 96۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کر یم ﷺ کو بھی ایے آنسو بہاتے ندد یکھا چیے حضرت جمز ہے گی شہادت پر آپ

تسم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! ایمان کی آ دمی کے دل میں داخل نہیں ہوتا جب تک کدہ داللہ اوراس کے رسول کی خاطرتم سے

90- حفرت ابن عباس الله عند موايت ب كدرسول الله الله في في حضرت عباس الله عير كالمج اسين بير في سميت مير بياس آنا تاكد

پھر فرمایا،الوگواجس نے میرے چیاجان کو تکلیف دی اس نے جھے تکلیف دی کیونکہ آدی کا بچااس کے باب کی مثل ہوتا ہے۔ (ترندی) 89- حفرت این عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔(فضائل الصحابة

97۔ مفرت ابو ہر پر ہے ہے دوایت ہے کہ حفرت جعفر ﷺ کومسکین لوگوں سے مجت بھی، آپ ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے تھل ل کر ہاتمیں کیا كرتے اى وجد برسول الله الله في نے ان كى كنيت ابوالمساكين ركى جو كي تقى \_ (ترفرى) 98- حفرت ابو بريره الله سيدوايت بحى بكرسول الله الله الله على في بعفركود يكما كد جنت من فرشتول كرساته الرب بي **ـ(زندی)** 

99- حفرت براء بن عازب الله ب روايت ب كرني كريم الله في حفرت جعفر بن الي طالب، عن عازب الله صورت وسيرت ميس ميرب مشابه بور (زندی) 100- حضرت این عمر ایت ہے کہ آپ ﷺ جب عبداللہ این جعفر ﷺ کوسلام کرتے تو فرماتے، ''اے دو پروں یا دوباز ووّل والے کے

کے آنسو بہے۔ آپ ان کے جنازے پر اس فدرروئے کہ آپ کوغش آگیا۔ آپ نے فرمایا، اے حزہ!اے رسولُ اللہ ﷺ کے پچا! اے اللہ کے شیر اوراس کے رسول کے شیر! اے نیکیاں کرنے والے! اے ختیاں جھیلنے والے! اے حمزہ! اے رسولُ اللہ ﷺ کے روئے انور کو گھلانے والے''۔

بينے! تم يرسلام ہو"۔ ( بخاري ) 101۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ فی ماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ جب سفرے واپس آتے تو ہم آپ سے ملاقات کرتے۔ ایک بار سفرے واپسی پر

میں اور حسن یا حسین آپ سے ملے تو آپ 🐞 نے ہم میں ہے ایک کوسواری پرآ گے بٹھایا اور دوسرے کو پیچھے پہائنک کہ ہم یدیند میں داخل

(مواهب لدنيه، مدارج النوة)

سرخ ہو گیا پھر فرمایا،

مجت نذكرے۔

للنمائي، زندي)

تم اس کی امارت ہی کو ناپیندنہیں کرتے بلکہ تم تو اس کے باپ کی امارت میں بھی اس سے پہلے نکتہ چینی کر چکے ہو۔ حالانکہ خدا کی تنم! ووامارت کے لائق تقاوران لوگوں میں سے تھے جو مجھے بہت پارے تھاور بیأن بعدوالوں میں سے ہو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ( بخاری مسلم ) 106۔ حضرت عائشہ بنی منافر ہاتی ہیں کہ بن مخزوم کی ایک عورت نے چیری کر کے قریش کو پریشانی میں مبتلا کردیااوروہ کہنے لگے کہ حضرت اسامہ بن زید بھے کے سوانی کریم ﷺ ہے اُس کی سفارش کی جرائ کون کرسکتا ہے کیونکہ رسول کریم ﷺ کوان سے محبت ہے۔ ( بخاری کتاب المناقب ) کرنے کے بعداب از واج مطہرات منی الد مین کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ کودنیا ہے جو چیزیں محبوب و پسندیدہ تھیں انہی میں سے از واج مطہرات بن المصر متھیں ۔حضرت عبداللہ بن الي اوفي ﷺ ہے روایت

107۔ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ محد نبوی کے گوشے میں کیڑے پھیلا رہاہے۔ تو آپ نے فرمایا ، دیکھو بہ کون ہے؟ کسی نے کہا،اےابوعبدالرطن! کیا آپ اےنہیں پیجائے؟ برتو محمد بن اسامدے ہے۔ بدین کرحضرت ابن عمرے نے ایناسر جھکالیااور دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے گئے چرفر مایا، اگر رسول کر یم اے دیکھتے تو ضروراس مے محبت کرتے۔ ( بخاری ) 108۔ حضرت بم ﷺ نے حضرت اسامہ ﷺ کے لیے تین ہزار یا پٹی سواور حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کے لیے تین ہزار وظیفے مقر رفر مایا۔حضرت ابن

102۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آتا ومولی نے فر مایا، ہر نی کوسات نجیب ورفیق یارقیب دیے گئے جبکہ مجھے چودہ عطا ہوئے۔ یو جھا گیا، وہ کون ہں؟ فرمایا، ہیں، میرے دونوں میٹےحسن اورحسین، جعفر،حمز و،ابوبکر،عمر،مصعب بن عمیر، بلال،سلمان، ممار،مقداد،

103 ۔ حضرت اسامہ بن زیدیں سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے مجھے اور حضرت حسنﷺ کو پکڑ ااور فرمایا، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت

104۔ دوسری روایت میں ہے کدرسول اکرم ﷺ انہیں پکڑ کرا پی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حفرت حسن بن علیﷺ کو دوسری ران مبارک پر۔ پھر پیہ

105۔ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شکر روانہ کیا اور حضرت اسامہ بن زیدﷺ کواس کا سیہ سالا رمقر رفر مایا

عمرﷺ ہے والد ماجد کی خدمت میں عرض گز ارہوے کہ آپ نے اسامہ کوئس دجہ سے ترجی دی جبکہ خدا کی تھم اوہ کسی موقع پر مجھ سے سبقت نہیں لے جاسکے؟ فرمایا، رسول الله ﷺ كمعت كوافي محبت يرترج وى بـ (ترندى) يارسول الله ﷺ ! آپ چھوڑیں، میں صاف کردیتی ہوں۔ارشادفر مایا،اےعائشہ!اس ہے جب رکھو کیونکہ میں اس ہے جب رکھتا ہوں۔ (تر نہ ی

چونکه حضرت زید ﷺ رسول الله کو تمهارے والدے زیادہ پیارے تھے اورخود اسامہ تمہاری نسبت رسول کریم ﷺ کوزیادہ محبوب تھے ہیں میں نے 109۔ حفرت عائشہ صدیقہ بن اختباسے روایت ہے نمی کریم ﷺ اسامہ کی ناک صاف کرنے گئے۔حفرت عائشہ بن المنتاع ض گز ارجو کمیں ،

110- حضرت ابدموی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مین ہے آئے تو ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اوران کی والدہ کورسول کریم الله على كار ت ب آنے جانے اور آپ كے ساتھ رہے كى وجہ ب يہ تھے رہے كہ بدرسول اللہ اللہ اللہ بيت إلى - (صحيح مسلم) اہلبیتِ اطہار میں سے سیدناعلی سیدہ فاطمہ، سیدناھسن اور سیدناھسین ﷺ اور بعض دیگر اہلبیت کرام کے فضائل ومنا قب میں 151 احادیث پیش

از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن:

ہوئے۔(مسلم)

حذیفه اورعبدالله بن مسعود ـ (ترندی)

رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔

کہتے ،اےاللہ!ان دونوں بررخم فرما کیونکہ میں بھی ان برمبر پانی کرتا ہوں۔ ( بخاری )

بعض لوگوں نے ان کوامیر بنانے پرنکتہ چینی کی چنانچیآ قاومولی ﷺ نے فرمایا،

ہے کدرسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ میں اہل جنت کے سواکسی سے نکاح نہ کروں تو اللہ تعالی نے میری دعا کو تبول فرمالیا۔

ای طرح از داج مطهرات تمام عورتوں ہےاعلی وافضل ہیں اوراُن کی تعظیم وتکریم سب مومنوں پر لازم ہے۔ رسول کریم ﷺ کی اطاعت وفر ما نبرداری کرنے بررب تعالیٰ نے از واج مطہرات کے لیے اج عظیم کودو گنا کرنے کی خوشخبری دی اورعزت والا رز ق 5\_ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرَّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ''الله تو يمي جا بتا ہے اے نبی كے كھر والوكيم سے برنا پاكى دور فرمادے اور تهميں پاك كرے خوب تھرا كردے''۔ (الاحزاب:٣٣، كنز الايمان) سورۃ الاحزاب کی اس سے سابقہ آیات میں رب کریم مزبل نے از واج مطہرات کی فضیلت وعظمت بیان فرما کرانہیں پر ہیز گاری کی تلقین فرمائی اور

نہیں''۔(خزائن العرفان) 2- النَّبيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفُسِهِمُ وَازْوَاجُهُ أُمُّهُمُّ مِ (الاحزاب: ٢) " بینج مسلمانوں کا اُن کی جان ہے زیادہ مالک ہاور اِس کی پیبیاں اُن کی مائیں ہیں'۔ ( کنزالا بمان ازامام احمد رضارہ یہ شدیہ) الله تعالی نے اس آ سب کریمہ میں رسول کریم ﷺ کے مالک وفتار ہونے کی صفت بیان فرما کر آپ کی از داج مطهرات کوتمام ایمان والوں کی مائیس قرار دیا ہے،ای لیے از داج مطہرات کوامبائ المؤمنین تعنی دمومنوں کی مائیں'' کہا جاتا ہے۔جس طرح ماں کا درجہ تمام عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے،

(حاكم طبراني)

(منداحم)

اب از واج مطهرات رسی الأمهن کی شان میں چند آیات ملاحظه فرما نمیں۔ 1\_ ينسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدِ مِنَ النِّسَاءِ \_ (الاحزاب:٣٢) "اے نبی کی بیبیواتم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو'۔ ( کنزالا یمان )

صدرُ الا فاضل رمه الله فرماتے ہیں،''تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اورتمہارا آجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر

ے ثابت ہوا کداز واج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکداُن سے افضل اور بے مثل ہیں۔

الله تعالى بے مثل ہے، أس كا قرآن بے مثل ہے، أس كارسول ﷺ بے مثل ہے اور أس كے رسول ﷺ كا زواج بھى بے مثل ہيں۔ اس آيت مبارك

حضور ﷺ اپنی از داج مطہرات سے خود بھی حسن سلوک فرماتے تھے اوران کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا آپ کومجوب تھا۔ سید واُم سلمہ دخی الدمبا ہے روایت ہے کہ میں نے آ قاومولی ﷺ کواپنی از واج مطہرات سے فرماتے ہوئے سنا، میرے بعدتم پر دل کھول کرخرج کرنے والاسچا نیکوکار ہوگا۔

3- وَإِنَّ كُنتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ الاجِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا \_(الاتزاب:٢٩) ''اوراگرتم اللداوراُس كرسول اورآخرت كا كلرجاهتي موءة بيشك الله ني تهاري نيكي واليول كي ليي برااجرتيار كرركهاب''\_(كترالايمان) اس آیت میں آقا وموٹی ﷺ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی برکت ہے از واج مطہرات کواجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ چونکہ تمام از واج مطہرات نے اللہ تعالیٰ اورا سکےرسول ﷺ کی خاطر دنیا اوراس کی لذتوں اور آ سائٹوں کو محکرا دیا اوراللہ ورسول ﷺ کی محبت کوتمام دنیا پرتر جیح دی اس لیے وہ اس

بشارت کی مستحق ہو گئیں جواس آیت میں مذکورہے ۔ پس ثابت ہوا کہ تمام از واج مطہرات جنتی ہیں ۔ 4- وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَاعْتَدُنَا لَهَا دِزُقًا كَرِيْمًا ـ (الاحزاب:٣١) ''اور جوتم میں فرمانبر دارر ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کا م کرے، ہم اے اور وں سے دونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیےعزت کی روزی تیار كردكمي ہے"۔ ( کنزالا بمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رمیانه)

دینے کا اعلان بھی فرما دیا۔ازواج مطہرات کے لیے دُ گئے اجر کی وجہ رہے کہ اُن کے عمل کی دوجہتیں ہیں۔اول:اللہ اور رسول کی اطاعت ، دوم: رسول کریم ﷺ کی رضاجو کی۔ (تفييرخزائن العرفان)

پرنگہبان ہے''۔

بات یہ ہے کہ آقا ومولی کھ کوروضة اقدى ميں حقیق جسمانی حيات حاصل ہاس ليے بھى آپ كى از داج دوسرا نكاح نہيں كرسكتيں \_حيات انبياء کرام کے عقیدے رتفصیلی ولاکل فقیر کی کتاب''مزارات اولیاءاورتوسل''میں ملاحظ فرمائیں۔قرآن وحدیث کےمضامین کی امام احمد رضامحدث بربلوی رمادنے کیاخوبتر جمانی فرمائی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے پھر اُسی آن کے بعد اُکی حات أس كى ازواج كو حائز ہے تكاح روح توسب کی ہے زندہ اُن کا

وَلاَ يَحُزَنَّ وَيَرُضَيُنَ بِمَا اتَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ \_ (الاتزاب:٥١) ''(آپ کوافتتیار ہے کہ ) چیچے ہٹاؤان میں ہے جے چاہواورا پنے پاس جگہ دوجے چاہو۔اور جےتم نے کنارے( یعنی دور ) کردیا تھا أے تمہارا بی جا ہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بیامراس سے نز دیک تر ہے کہ ان کی آ تکھیں شنڈ کی ہوں اورغم نہ کریں، اورتم انہیں جو کچھ عطافر ہا دَاس پروہ سب کی سب راضی رہیں''۔ رب تعالی نے مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عدل ومساوات کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کر بھد کے ذریعے اپنے محبوب رسول کھی کو اس حکم سے

متشی فرمادیا۔اس کے باوجود آقاومولی ﷺ اپنی از واج مطهرات سے عدل ومساوات کاسلوک فرماتے رہے۔ بداختیار عطافرمانے کاسب بدہتایا گیا فرمائیں، انہیں کسی تم کے اعتراض کاحق نہیں رہا۔ سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالی کواز واج مطہرات کی خوشی محوظ ہے۔ رب آپ ک خواہش کو بورا کرنے میں جلدی فرما تا ہے۔ ( بخاری وسلم ) 8 لِ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنُ م بَعُدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنُ أَزْوَاجٍ \_

عرض کی، کیا عورت اپنی جان ببد کر مکتی ہے؟ اس پر ذکورہ آیت نازل ہوئی توش نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، میرے آتا! میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا ''ان کے بعدادرعور تیں تہمیں حلال نہیں اور نہ بیدکہ ان کےعوض اور بیمیاں بدلواگر چتہمیں ان کاھن بھائے مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال ، اوراللہ ہر چیز

سورة الاحزاب کی آیت ۲۸ اور۲۹ میں ندکور ہوا کہ از واج مطہرات کو بیاجازت د گ گئتی کہ وہ چاہیں تو فقر وفاقہ اور تنگل کے ساتھ کا شاخہ نبوت میں

گر این کہ فقط آنی ہے مثل سابق وہی جسمانی ہے أس كا تركه في جو فاني ب جسم پُرنور بھی روحانی ہے 7\_ تُوجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدُني أَنْ تَقَوَّ أَعْيُنُهُنَّ

طبارت و یا کیز گی کا پیکر بنا کرکاشانہ نبوت کی زینت بنادیا۔اس آیت کے حوالے نے تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ 6\_ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوَاجَهُ مِنْ م بَعْدِهِ أَبَدًا \_ (الاتزاب:٥٣) ''او تہمیں (حق ) نہیں پنچتا کہ رسول اللہ کوایڈ ادو، اور نہ بیکدان کے بعدان کی بیمیوں سے نکاح کرو''۔ ( کنز الایمان )

اس آیت میں انکی یا کیزگی کو بیان فرمایا \_ گویا جن مقدس خوا تین کے سرول پرز وجیتِ مصطفیٰ عدیا تیز والایاک تاج سجانا تھا،رب تعالیٰ نے انہیں

الله تعالی نے از واج مطہرات کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے اس لیے آتا ومولی کے خاہری وصال کے بعد کوئی ان سے زکاح نہیں کرسکتا۔ دوسری

ب كداز واج مطهرات آقاد مولى الله ب راض ربين اورية مجولين كد جب حضور يركوني بإبندى نبيس راى تواب آقا كريم جي يابين جتنا وقت عمنايت اُن کے لیے بمی غنیمت اور رب تعالی کی فعت ہے کہ اُنہیں مجوب کبریا ﷺ کی زوجیت میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔''اُنْ تَقَوَّ اَعْیُدُیْنَ '' کے الفاظ حصرت عائشصد يقد بن الديه فرماتي بي كديس أن عورتول يرغيرت كهاتي تحى جنبول في اين جان آقا ومولى الله كي لي بهدروي تحى ييس في

( كنزالا بمان ازاعلي حضرت امام احدرضا محدث بريلوي رمداهه)

(الاحزاب:۵۲، كنزالايمان)

تھیں حضور کے گھر کے احوال واطوار کوان ہے بہتر کون بیان کرسکتا تھا۔از واچ مطہرات نے اس حکم پرالیاعمل کیا کہ وہ لوگوں کی بہترین راہنمااور اب امبات المؤمنين سامان ين كخضراحوال بيش كيه جارم بي-1 \_أم المؤمنين سيده خديجة الكبرى بن الدمنها:

9\_ وَاذْكُونَ مَايْتُلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ اينِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ انَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفا خَبِيرًا\_(الاتزاب:٣٣) ''اور یاد کرو جوتمهارےگھروں میں بڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بیٹک اللہ ہر بار کی جانتا خبر دارہے''۔ ( کنز الایمان ) اس آیت مقدسه میں رب تعالی نے از واج مطہرات پرایک خاص نعت کا ذکر فرمایا ہے۔امام این جریر فرماتے ہیں،

محبوب رسول اللكى كاروجيت كاشرف تهيين عطاكياب حكمت سعم ادسنت ب- (تفيرطبرى زيرآيت لحذا)

'' اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! بیشک اللہ نے تھجے پئن لیا اور خوب سخرا کیااور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تھجے پیند کیا''۔ (كنزالايمان) اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم مذہبارں کی فضیلت اوران کا اُسوقت میں سارے جہان کی عورتوں ہے اُفضل ہونا بیان ہواہے۔اس کا سبب کثر ت

خصوصاً أم المؤمنين سيده عائشه صديقة بن ه ونها كه تا نذهُ صديث كي تعدا د دوسوبيان هو كي ہے جبكه بكثرت صحابه كرام آپ ہے ديني مسائل ميں استفاد ہ بنی اللہ تعالی عنهن کے تام بھی مشہور ہیں۔

کرتے تھے۔صاحب فاوکل محابیات میں حفزت عائشہ بن ملامنہائے علاو وامہاث المؤمنین میں سے حفزت اُم سلمہ، حفزت اُم حبیبہ اور حفزت صغیبہ

معلمات بن محكي اوربعض نے تو علوم قرآن ، روايت حديث اور فقه مين نمايان خدمات انجام ديں -

ر ہیں اور جا ہیں تو الگ ہوجا ئیں، توسب از واج مطہرات نے دنیاوی آ سائٹوں کوٹھرا کرسرکا روعالم کا قرب پیند کیا۔ان کے اس ایٹار کو پیند فرما کر رب کریم نے اپنے محبوب رسول ﷺ سے فرمایا کداب کسی اورکوشر ف زوجیت نہ بخشمی اور نہ ہی اب کے کسی کوطلاق ویں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سیممانعت ختم کرتے ہوئے اس آیت کے تھم کومنسوخ فرمادیااور نکاح کی اجازت دیدی۔لیکن پھر بھی سرکار دوعالم ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا تا کہ

اے نبی کی بیویوارب تعالی کی اس فعت کو یا در کھو کہ اس نے تنہیں ایسے گھروں میں آباد کیا جہاں اللہ تعالیٰ کی آئیتی اور حکمت پڑھی جاتی ہے اوراس انعام پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کروکہ اس نے تنہیں اینے لطف وکرم ہے نوازا۔ نیز رب تعالیٰ تمہارے متعلق یوری طرح باخر ہے کیونکہ اس نے اپنے

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے امہائ المؤمنین سام ایٹین کو تر آن وسنت کےعلوم یاد کرنے کی تلقین بھی فرمائی کیونکہ بینے فلوت گا ونبوت کی راز دار

ازواج مطهرات برآپ کابیاحسان رہے۔ (تفییرابن کثیر)

مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔

10 - وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِيْكَةُ يَمْرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ الصُّطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَالصَّطَفْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ - (آلجران:٣٣)

عبادت اورعفت و یا کیزگی کےعلاوہ ایک نبی ہے نسبت کا ہونا ہے یعنی آ پے حضرت عیسیٰی ﷺ کی والدہ ہیں۔اس طرح از واج مطهرات کودیگر جہان كى عورتوں يربيفسيلت حاصل ہے كدوه الله تعالى كے جوب رسول الله سے زوجيت كى نسبت ركھتى جيں۔

رسول کریم ﷺ نے سب سے پہلا نکاح چیس سال کی عمر مبارک میں سیدہ خدیجہ بڑی اندسز مایا جبکہ ان کی عمر جالیس سال تھی اوروہ قریش کی ایک بیوہ خاتون تھیں قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آئییں فکاح کے بیغام بیسے لیکن انہوں نے سبٹھرادیے اور نبی کریم ﷺ کے لیے انہوں

نے خود تکاح کی خواہش ظاہر کی۔ سیدہ خدیجے بن الدعها وہ پہلی عورت میں جنہوں نے حضور ﷺ کی نبوت کی تقیدیق فرمائی۔ آپ نے اپنا تمام مال حضور کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ آ قا

ومولی بھی کی تمام اولاد آپ بی سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم بھے کے جوسیدہ ماریہ قبطیہ رض ادعز سے پیدا ہوئے رحضور بھی کا ارشاد ہے کہ

حضور 🐞 کو آپ ہے اس قدر محبت بھی کہ آپ کی حیات مبار کہ میں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ کا وصال بعثت کے دسویں سال ماہ



حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ کیا ہارگاہ شمی حضرت جربئل ﷺ حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے میارسول اللہ ﷺ ابرتن مثل سالن اور کھانا کیکر خدیجہ آری ہیں۔ جب آپ کی ہادگاہ مثل حاضر ہوجا ئیں آؤ انہیں اُن کے رب کا اور میراسلام کمیے گا اورانمیں جنت میں موتی سے گل ک

رمضان میں جوا۔ آپ کی فضیلت میں ہے بات ہی کافی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ رض مذمنہ کی والدہ ہیں۔

ج ۱:۳۹۳، طبقات ابن سعدج ۳۹:۸) ان حوالوں ہے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ بنی المراس وقت آٹھے نومیال تو ہوگی ای لیے سیدنا ابو بکرے آپ کی شادی کرنے برآ مادہ تھے۔ بخار ی کی نہ کورہ صدیث ہے بھی بھی خاہر ہوتا ہے کہ آپ کی عمرآ ٹھرنو سال ہوگی ،انسی اجبادیہ (میں نوعمرلز کی تحقی ) کے الفاظ ہے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بخارى بى كى ايك روايت اورملا حظه كيجيـ عروہ بن زبیر ﷺ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ زمیانہ مہانے فرمایا،' جب میں نے ہوش سنجالاتو اپنے والدین کورین کی آغوش میں دیکھا کوئی دن اییاندگزرتا جب حضور کھی ہمارے گھر مجمع وشام تشریف ندلاتے ہوں۔ جب مسلمان آ زمائشوں میں جٹلا ہوئے تو ابو بر ملے حبشہ جمرت کے ارادے بچے کس عمر میں ہوش سنجالتے ہیں؟ کم از کم چار پانچ سال عمر تولازی ہے۔ نبوت کے پانچویں سال ہجرت جشر نبوت کے تیرھویں سال یدیند جرت کا واقعہ ہوا ۔ گویا جرت حبشہ ہے بھی کئی سال پہلے سیدہ عائشہ نمارہ نہا چاریا پٹی سال کی تھیں تو لامحالہ جرت جبشہ کے وقت سال ۵ نبوی میں آپ کی عمرآ ٹھونوسال ہی ہوگی جیسا کہ پہلے نہ کور ہواا در بجرت مدینہ کے وقت سولہ سترہ سال ہوگی۔ میرت این ہشام میں السابقون الاولون کے عنوان ہے پہلے اسلام لانے والوں کی جوفہرست تحریر ہے اس میں میسویں نمبر پرسیدہ عائشہ بنی الدمنہ کا اسم گرامی موجود ہے۔ لینی نبوت کے پہلے سال آپ اسلام لائیں اسوقت کم از کم آپ کی عمر چار پانچ سال تو ضرور ہوگی کہ اسلام لانے کے لیے باہوش ہوناضروری ہے۔ خلاصہ رہیہ ہے کہ سیدہ عائشہ بنی ہوسال میں رخصتی والی جس روایت کی بناء پرمستشرقین اوراسلام دشمن آ قاومولی 🕮 پراعتراض کرتے ہیں ، وہ روایت ندکوره روایات کے متعارض اور درایت کے بھی خلاف ہے کہ نوسال کی بچیوں کی رخصتی نہیں کی جاتی ۔ان دلائل کی بناه پر ایک خیال میہ ہے کہ آ ر میں خصتی کے وقت سیدہ عائشہ رض الد منہا کی عمر کم وثیش سترہ اٹھارہ سال ہوگ ۔ بہرحال سیدہ عائشہ رخی اخدین کا عمرے قطع نظر بیضرور ٹابت ہے کہ ذکاح ہے قبل حضور ﷺ وآپ خواب میں دکھا دی گئے تھیں اور بیہ بتا دیا گیا تھا کہ بیہ آ کی زوجہ ہوگی۔ سیدہ عائشہ بنیالہ سام این کرتی ہیں کہ آ قا ومولی ﷺ نے فرمایا ہم مسلسل تین را تیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں۔ایک فرشتہ ریشی کیڑے برتمہاری تصور ليكرآيا اوركها، يهآب كي زوجه بين، ان كاچره ديكھ \_ بين في وه كيرُ الحولاتو وه تم تحس \_ (متفق عليه) رسول کریم 🙈 کی رضا جوئی کے لیےلوگ اس دن تخفے جیجیتے تھے جس دن آپ کی باری ہوتی تھی۔از واج مطہرات نے عرض کی ،حضور ﷺ لوگوں کو تھم دیں کدوہ ہدیے پیش کیا کریں خواہ حضور کسی زوجہ کے گھر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں ایڈ اندو۔ بلاشبہ مجھے کسی زوجہ کے بستر میں وحی نہیں آتی سوائے عائشہ کے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے سیدہ فاطمہ رہن وزمیا سے فرمایا، اے بٹی! کیاتم اس سے مجت نہیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ نے کہا، ہال كيون بين \_آب فرمايا، پهرتم عائشه عجب ركعو- (مسلم) رسول كريم الله كاريم ارشاد بك، ما ئشرى فضيلت تمام مورتوں يرايى ب جيستر يدى فضيلت تمام كھانوں ير- ( بخارى كتاب المناقب ) حفرت عائشہ بن اخت سے روایت ہے کدرسول کر یم علی مرض الوصال میں یو چھا کرتے کہ کل میں کہاں ہوں گا؟ کل میں کہاں ہوں گا؟ یعنی مرادید تھی کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔اس پراز واج مطہرات نے آپ کواجازت دے دی کہ آپ جہاں جا ہیں جلوہ افروز رہیں۔ چنا خجرآ پ حضرت عائشہ ض الدمن اے جمر ہ اقدی میں رہے پہائک کدان کے پاس ہی وصال فرمایا۔ ( بخاری ) سیدہ عائشہ رہی الدمیا سے حضرت اساء رہی الدمیا کا ہار کم ہو گیا تو حضور ﷺ نے اسے تلاش کرنے کے لیے بعض صحابہ کو بیجا۔ پھرنماز کا وقت آ گیا تو یا نی ند ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیروضو کے نماز پڑھ لی۔جب بارگا ونیوی میں بیمعاملہ عرض کیا تورب تعالی نے قیم کی آیت نازل فرمانی۔اس پر حضرت

بنیاش میں پہلے منتلی ہو چکی تھی، تا کہ ایکے گھر والوں کو ان سے نکاح پر راضی کیا جائے۔وہ راضی نہ ہوئے اس پر مینتلی ختم ہوگئی۔( تاریخ طبری

میرے جرے میں حضور کا وصال ہوا، اسوقت میرے اور فرشتے کے سواکوئی آپ کے قریب ندتھا۔ (طبر انی فی الکبیر، جم الزوائد) آپ کوبیاعزاز حاصل ہے کہ آ کی برأت اور طہارت بی قر آن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ سے دو ہزار دوسوحدیثیں مروی ہیں۔ ۵۸ ھیس آپ کا وصال ہوا۔ 4\_أمُ المؤمنين سيده حفصه بني الدعنيا: سیدہ هصه بن الدمنہ سیدنا عمر فاروق ﷺ کی صاحبز ادی ہیں۔ جب حضرت عمرﷺ اسلام لائے تو آئییں ایام میں آپ بھی اسلام لائیں۔ پہلے حضرت حنیس کی زوجیت میں تھیں جواصحاب بدر میں سے تھے۔ ان کے انقال کے بعد حضرت عمر ﷺ نے حضرت عثان ﷺ کوان ہے تکاح کے لیے کہا، انہوں نے کہا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا جا بہتا۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکرﷺ کو نکاح کی پیشکش کی تو وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمرﷺ نے حضور بلکے کی خدمت میں حاضر ہوکر سب حالات عرض کیے حضور ﷺ نے فرمایا، هصه کی شادی اس ہوگی جوعثمان سے بہتر ہے اورعثمان کی شادی اس ہے ہوگی جوهصه ہے بہتر ہے۔ چنانچہ چندون بعد سیدہ هفسه کو نمی کریم ﷺ نے نکاح کے لیے قبول فرمالیااورا پئی صاحبزادی سیدہ اُم کلثوم کا نکاح حضرت عثان ﷺ ہے کر اسکے بعد سیدنا ابو کر ﷺ سیدنا عمری ہے ہے اور فرمایا ہتم نے جھے ہے ہے ہے کاح کی خواہش ظاہر کی تو میں اس لیے خاموش رہا کہ میں جانما تھا ،حضور ﷺ نے حصہ سے نکاح کے متعلق فر مایا ہے اور میں ان کی بات قبل از وقت نہیں بتانا حیا بتا تھا۔ ایک مرتبه حفزت جبریل ﷺ نے ہارگاہ نبوی میں سیدہ هصه رہی الامنا کے متعلق عرض کی ، وہ راتوں کو بہت عبادت کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ علم فضل کے اعتبار سے بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ سے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔کثیر صحابیہ اور تابعی خواتین آپ کے حلقۂ علامٰہ ہیں داخل ہیں۔سیدنا ابو بکرے نے قرآن کریم کا جونسخہ تیار کرایا تھاوہ سیدنا عمری کشہادت کے بعد آپ ہی کی تحویل میں رہا۔ ۳۵ ھیٹ آپ کا وصال 5- أمُ المؤمنين سيده زينب بنت خزيمه رسى الدعبا: سيده زينب بنت خزيمه رخواه منه المبيله بنوعام سيتعلق ركحتي تقيس نهايت عبادت گزاراورخي دل خاتون تقيس - زمانة جامليت مين مساكين يربيحد شفقت کرنے اورانہیں کھانا کھلانے کے باعث لوگ آپ کواُمُ المساکین کہتے تھے۔ آپ کا پہلا نکاح صفور ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی صفرت

عبداللہ بن جحش اللہ عن جواجوغزوہ أحد ميں شهيد ہو گئے تھے۔مشہور ہے كدانہوں نے جنگ سے پہلے بيدعاما كى،

اُسید بن حفیر ﷺ نے کہا،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی تو رب تعالیٰ نے آپ کواس ہے نجات دی اور

حفزت عا تشدین هدیباے دوایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے عا تشد! پیرجر کیل میں جوتمہیں سلام کہتے میں۔ میں نے کہا ہو عسلیسہ المسلام

آپ کا ارشاد ہے،اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سات صفات عطا کی ہیں جو کی اور کوٹیس کلیں۔ (ا) فرشتہ میر کی تصویر کیکٹر ہے سات سال کی عمر میں نکاح کیا، فیرسال کی عمر میں میر کی دھتی ہوئی اور آپ کے نکاح میں صورتی تھے۔ (۳) میر ہے سر

میں سب سے زیادہ صفور کو تیجد ہتے اور میں اس کی بٹی ہول جو صفور کوسب سے زیادہ مجبوب تھا۔ (۵) میر کی وجہ سے تر آن میں ان امور میں آیات نازل ہوئیں جن میں امت ہلاک ہور دی تھی (مثلا تیم اور حدقذ ف کے مسائل)۔ (۲) میر سے مواکن زوجہ مطب<sub>ع</sub>ہ نے جبریل کو نید دیکھا۔ (۵)

مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔ (متفق علیه)

ورحمة الله وبوكاته فيحركها، ميراة قا! آبوه فيحدد يكصة بين جومن بين ويكتي - ( بخارى )

کی چیئری عطافر مائی جوا تکے ہاتھ میں تکوار بن گئی اوراس سے لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ ای سال حضور ﷺ نے سیرہ زینب بنت فزیمہ رض الدمنا سے نکاح کیا۔ آپ بہت کم مدت حضور کی خدمت میں حیات رہیں۔ سیرہ خدیجہ رض الدمنا کے بعدآ پ دوسری زوجه مبارکه بین جن کاحضور کی حیات ظاہری میں وصال ہوا۔ امہات المؤمنین میں صرف آپ کو بیاعز از حاصل ہوا کدرسول کریم الله في آپ كى نماز جناز و پر هائى اور جنت البقيع مين فن فرمايا ـ ماه رئي الثانى م هين آپ كاوصال موا ـ 6- أمُ المؤمنين سيده أم سلمه ينهاله عنها: آپ کااصل نام ہنداورکنیت اُ مسلمہ ہے۔ آپ کا پہلا تکاح حضرت ابوسلمہ اللہ ہے ہوا جوحضور اللہ کے چھوچھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے دونوں مرتبہ عبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر عبشہ سے مدینة کیں۔آپ پہلی سحابیہ ہیں جنبوں نے مدینہ ہجرت فر مائی۔ آپ نے بی کریم ﷺ سے ن رکھا تھا کہ جس مسلمان کوکوئی مصیبت پنچے وہ پر عامائے، اَللّٰهُمَّ اجُونِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا ۔''اےاللہ!اسمصیبت میں مجھےا جرعطافر مااور مجھےاس ہے بہتر بدل عطافر ما''۔اس دعاکے پڑھنے والےکواللہ تعالی، جونقصان ہوا،اس سے بہترنعم البدل عطافر مائے گا۔ آپ فرماتی ہیں،حضرت ابوسلمدیکی وفات کے بعد میں اس دعا کو پڑھتی اورائے دل میں کہتی، ابوسلمدے بہتر مسلمانوں میں کون ہوسکتا ہے۔ لیکن حضور ﷺ کے ارشاد کی تھیل میں میدعا پڑھتی رہی یہائک کہ اللہ تعالی نے مجھے ابوسلمہ ﷺ سے بہتر شوہر یعنی نبی کریم ﷺ عظافر مائے۔ آ قاومولی کے عبت کا بیمالم تھا کہ آپ نے حضور کے چندموئے مبارک جاندی کی ڈبیا میں محفوظ کیے ہوئے تھے صحابہ کرام میں ہے جب کوئی بیار ہوتا تو وہ ایک پیالہ یانی لے کرآتے،آپ اس یانی ٹین حضور ﷺ کے موئے مبارک ڈبو دیتیں۔ ان کی برکت سے مریض کوشفا موجاتی\_(بخاری) آپ صاحب فراوی صحابیات میں سے ہیں علم فضل کے اعتبار ہے امہائ المؤمنین میں سیدہ عائشہ بن الدین کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ سے تمن سواٹھتر (۳۷۸) احادیث مروی ہیں -کشر صحابیات اور تابعین نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے چورای سال عمریا کی اور سب امباث المؤمنین کے آخر میں امام حسین کی شبادت کے بعد ۲۲ ھیں وصال فربایا۔ 7\_ أمُ المؤمنين سيده زينب بنت جحش رضاه عنها: آب نی کریم ﷺ کی چوچھی زاد ہیں۔آپ کا نام پہلے یہ وتھا،حضور ﷺ نے تبدیل فرما کرنینب رکھا۔آپ پہلے اسلام لانے اور جرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں۔ يهليآ پ حضور ها كآزاد كرده حضرت زيدين حارثه هه كي زوجيت مين تحيس - انبول نے طلاق ديدي توعدت كے بعد حضور اللہ في انبي كے ذر بعیآ پکو پیغام بھیجا۔ حضرت زید ﷺ کتبے ہیں، جب میں زینب کے پاس گیا تو وہ میری آ ٹکھوں میں ایک بزرگ معلوم ہوئیں کہ میں انکی طرف نظر ندا مخار کار آپ نے کہا، میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دول گی جب تک اپنے رب سے مشورہ ند کرلوں۔ پھرآپ مصلے پر کئیں اور دور کعت پڑھ کر تجدے میں دعا کی ، النی ! تیرے نبی نے مجھے پیغام بھیجا ہے اگر میں انکے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں ديدے۔اي وقت آپ كى دعا قبول موكى اوربير آيت نازل موكى ، " مند بدک غرض اس سے لکل گئی تو ہم نے وہ تہارے نکاح میں دیدی کہ مسلمانوں پر کھے حرج ندر بان کے لے پالکوں (مند بولے

''اے خالق وہا لک! مجھے ایسا مرحقا کی حونہایت بہادراوغضبناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا ہارا جا ک اور و میرے ہوئٹ، ٹاک اور کا ن کاٹ ڈالے گھر جب میں تیرے پاس آئوں اور قویو جھے،اےعمداللہ! تیرے ہوئٹ، ناک ، کان کیوں کاٹے گھے تو میں کوش کروں ،اے اللہ تیرے

ان کی بیدها قبول ہوئی اورانہیں غیب سے شہادت کی بشارت ہوئی۔وہ اس قدر بے جگری سے لڑے کہ انکی تلوار ٹوٹ گئی۔احمد مختار ﷺ نے انہیں مجور

اور تیرے رسول کے لیے''۔

آ پ دیگراز واج کےسامنے اس بات برفخر کیا کرتیں کہ تبہارا نکاح حضور ﷺے تبہارے والدین نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کے گواہ جریل ہیں۔آپ ہی کی وجہ سے جاب کا حکم نازل ہوا۔ حفزت عائشہ بنیاشہ عبافر ہاتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایاءتم میں ہے مجھ سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ کمبے ہیں۔اس پر ہم اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔(جسمانی طور پرسیدہ سودہ بنی شدمنیاکے ہاتھ زیادہ لیے تھے لیکن جب سیدہ زینب بنت جمش بنی مشدمنیا کا وصال پہلے ہوا تو معلوم ہوا کہ لیے باتھوں سے مرادزیادہ صدقہ دیتا ہے البذا) سب سے لیم ہاتھ سیدہ زینب بڑیا الدب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتی اور صدقہ وخیرات زیاده کرتیں ۔ (مسلم) سیدہ عائشہ بن مذمن فرماتی ہیں کدیش نے حضرت زینب رہن مذمناہے زیادہ کی عورت کو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والی، زیادہ صدقہ وخیرات کرنے والی ،صلہ حری کرنے والی اور اپنے نفس کوعبادت میں مشغول رکھنے والی نہ دیکھا۔ آپ سے گیار واحادیث مروی ہیں۔ آپ کا وصال ۵۳ برس کی عمر میں ۲۰ ھیں ہوا۔ 8- أمُ المؤمنين سيره جوريد بنت حارث رض المنا: آ پ کاامل نام بھی پر ہتھا جوحضور ﷺ نے تبدیل فرما کر جو پریدر کھا۔ آپ کا پہلا نکاح آ کیے عمر زاد سے ہوا تھا۔ آپ کے شوہراور والد دونوں اسلام کے خت دعمن تھے۔ آپ کے دالد قبیلہ بومصطلق کے سردار تھے۔ انہوں نے مدینہ برحملہ کی تیاری شروع کی تو حضور کو خبر ہوگئی۔ اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور شعبان ۵ ھیں مریسیع میں مختر لڑائی کے بعد فتح ہوئی۔ فَّ کے بعد حضور ﷺایک جگه تشریف فرمانتھ کہ حضرت جو بریہ بنی اخسا کا سیار مول کا اللہ ﷺ! میں مسلمان ہوکر حاضر ہوئی ہوں۔ میں اس قبیلہ کے سردار حارث کی بٹی ہوں،اب قیدی کے طور پر ثابت بن قیسﷺ کے حصہ میں آگئی ہوں۔وہ اس پر راضی ہیں کہاتنے مال کے موض مجھے چھوڑ دیں گےلیکن میں اس قدر مال ادانہیں کر علتی لبغدا آپ میری مدوفر ما کھیں ۔ آپ نے فرمایا ، میں وہ رقم ادا کروں گا اور تبہار سے ساتھ اس سے بھی بهتر سلوک کروں گا۔عرض کی ،اس ہے بہتر کیا ہوگا؟ فر مایا جمہیں اپنے زوجیت کا شرف بخشوں گا۔اس پر آپ خوش ہوگئیں۔ سیدہ جو رہید رض الدمبافر ماتی ہیں، حضور ﷺ جب بوصطلق جہاد کے لیے تطریف لائ اس سے چندروز قبل میں نے خواب دیکھا کدمدیندے جاند چلا آ رہاہے یہانک کدوہ میری آغوش میں اتر آیا۔ میں نے بیٹواب کی ہے بیان ندکیا۔البتہ میں نے اپنے خواب کی خودہی یتعبیر کی تھی جو پوری سیدہ جو پر بیرنن شرمبا کے حرم نبوی میں واخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے باہم کہا، ہمیں بیزیب نبیں دیتا کدآ قا ومولی ﷺ کی زوجہ مطبرہ کے رشتہ داروں کو قیدیش رکھیں۔ چنانچان کے قبیلے کے سوسے ذائدقیدیوں کورہا کردیا گیا۔ آپ ہی کا ایک اورارشاد ہے کہ سیدہ جو پر بیر بن مائیر میں اور نہایت حسین وجمیل تھیں، جوکوئی ان کودیکھتا وہ ان کواپنے دل میں جگہ دینے پر مجبور آپ بزی عبادت گزاراور ذاکرہ تھیں ۔ آ قا ومولی ﷺ جب گھر تظریف لاتے تو آپ کوا کٹر عبادت میں مشغول یاتے ۔ آپ سے سات احادیث مروى ہیں۔

اس دمی کے بعد حضور ﷺ نے نمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور یہ بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری زوجیت میں ہے۔ حضور ﷺ کی خادمہ ملکی بنیاد میاور اور میر خوشجری سانگی۔ اس برآ ہے نے ایسے زیورات اتار کراس خاد میرکو دید ہے اور تجدہ مشکرا واکیا اور مذر

بيور) كى بييول من، جب ان سان كاكام ختم جوجائے" \_ (الاحزاب: ٢٤، كنزالا يمان)

مانی که دوماه کے روزے رکھوں گی۔

ے نکاح فرما کیں گے''۔ چنانچ حضور ﷺ نے عمرو بن امیضم کی ﷺ کونجاثی کے پاس بھیجا کہ وہ حضرت اُم حبیبہ بڑی الدین کوآپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں اور نکاح کردیں۔ یہ پیغام ملنے پرآپ بہت خوش ہوئیں اورآپ نے خالد بن سعید بن العاص ﷺ کواپناوکیل بنایا۔ نجاثی نے آپ کے نکاح كاخطبه يزهااورسب شركاءكوكها ناكحلايا حفزت ابوسفیان ﷺ قبولِ اسلام سے پہلے ایک مرتبد ہدیند منورہ آئے تو آپ سے ملنے آئے۔ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کے بستر پر بیٹھنا جا ہاتو آپ نے وہ بستر لپیٹ دیااوراینے والد سے کہا، یہ بستر طاہر ومطہر ہےاور تم نجاستِ شرک ہے آلودہ ہواس کیے اس برنہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آپ کی آقا ومولی السے محبت کی دلیل ہے۔ آپ نے اپنے وصال تے بل سیدہ عاکشہ خی اور سیدہ اُم سلمہ بن اخساب کہا، جھے اُن امور میں معاف کردوجوا یک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔انہوں نے کہا،رب تعالی مہیں معاف کرے،ہم نے بھی معاف کیا۔آپ نے کہا،اللہ تعالی مہیں خوش رکھے،تم نے مجھے خوش کردیا۔ آپ پا کیزہ ذات، جمیدہ صفات، جواد وخی اور عالی ہمت خاتون تھیں۔اسلام کی خاطر طویل سفر کی صعوبت اور تنگی و غربت کوخندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ آ قاومولی ﷺ کے ارشادات پر پابندی ہے مل میرا ہوتنی۔ آپ سے پنیٹھ (۲۵) احادیث مردی ہیں۔ ۴۳ ھے میں مدینہ منورہ میں آ پ كا وصال موا\_ 10- أم المؤمنين سيده صفيد بنت حكى رض الدمنها: آپ بی اسرائیل ہے، بقبیلہ بونضیر سے ہیں۔ان کا شوہر کنانہ غرزہ خیبر میں قتل ہوااور بیاسیرانِ جنگ کےساتھ قبضے میںآ کیں حضور ﷺ نے ان ہے فرمایا، اے صغیہ!تمہارے باپ نے میرے ساتھ ہمیشہ دشنی وعداوت رکھی یہائنگ کہ دوقل ہوگیا۔انہوں نے عرض کی ،اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ کے بدلے کسی دوسرے کوئیس کپڑتا۔حضور ﷺ نے انہیں اختیار دیا کہ جا ہیں تو آ زاد ہوکراپی قوم سے مل جا کمیں یا اسلام لا کرحضور ﷺ کے فکاح 過点 میں آجا کیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول میں اسلام کی آرز در کھتی تھی اور میں نے آپ کی رسالت کی تقعدیق آپ کے دعوت دیئے سے پہلے کی ہے۔اب جبکہ میں نے آپ کے دربار گہر بار میں حاضر ہونے کا شرف پایا ہے تو مجھے تفرواسلام کے درمیان اختیار دیا جارہا ہے۔خدا کی تیم آزادی اوراپی توم کے ساتھ ملنے سے اللہ اوراس کارسول ﷺ زیادہ محبوب ہے۔

ممکن ہے کہاس طرح حضور ﷺ کوانکے حال کا انتخان لینا اوران کی صداقت جانچنا مقصود ہو۔اس کے بعد حضور ﷺ نے 'مٹیس آزاد کر کے ان سے اکاح فرمالیا۔ دوسرے دن حضور ﷺ نے محابہ سے فرمایا ، جس کے پاس جو چڑ ہووہ کے آئے۔لوگوں نے مجبورہ پنیراور کھی الکر دسم خوان پر رکھ دیے۔ پھران چڑوں سے ملیدہ (حیس ) تیار کیا آئیا۔حضور ﷺ کی برکت سے سب اوگ شکم سربرہو گئے۔آپ کا دیسر حضوراکرم ﷺ کے زدیک بری

اس نکاح سے قبل سیرہ صفیدین مذہب نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ان کی گودیش چا نداتر آیا ہے۔حضور ﷺ ادر سیرہ صفیہ بن من ادب ہدیدہ منورہ پہنچاتو آپ دونوں کے نکاح اور سیرہ صفیہ بن مذہب کے مسن و جمال کی شہرت من کراز دائج مطہرات اور مدینے کی خواتین ائیس و کیجئ

آ پ حضرت ایومنیان ﷺ کی صاحبزاد کی، حضرت امیر معاویہ ﷺ کی گئی بمن اور حضرت عثمان ﷺ کی پھوپھی زاد بمن بی آپ ابتدائ میں اسلام لا میں اور عبشہ کی جانب جمرت خانے کی آپ کیا پہلاٹو ہر عبداللہ بن جش مرتہ ہوگر افعراق ہوگیا اور عبشہ میں فوت ہوا

آپ فرماتی ہیں،' میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک مختص جھے''یا اُم المومنین'' کہدرہا ہے۔ میں نے اس سے رتیبیر لی کہ رسول کرتم ﷺ مجھ

آپ کاوصال ۱۵ سال کی عربین ۵۰ هیس موا۔ 9۔ اُمُ المؤمنین سیدہ اُم حبیبہ رض شربیا:

قائم رييں۔

عزت وشان والاتها\_

الله اور چاموی الله میں۔ حضور ﷺ کے زمانہ علالت میں سب امہائ المؤمنین جمع تھیں۔سیدہ صفیدری الدوبا نے عرض کی ، خدا کہ تیم مجوب رکھتی ہول کہ آپ کا بدمرض جھے ہوجائے۔اس پرازواج مطہرات بن الممن نے اس بات کو بناوٹ جان کرا کی طرف دیکھا تو حضور ﷺ نے فرمایا، خدا کی قتم! صفیہ کی ہے یعنی ان کا اظہار عقیدت بناوٹی اور نمائشی نہیں بلکہ وہ سیے دل ہے یہی جا ہتی ہے۔ آپ ہے دی احادیث مروی ہیں۔ ساٹھ سال کی عمر میں تن ۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں دُن ہوئیں۔ 11 - أمُ المؤمنين سيده ميمونه رسى الدمنه: حصرت میموند بنت حارث عامرید بنی الدینا کا بھی پہلا نام پر ہ وتھا،حضور 🕮 نے تبدیل فر ماکر میموندر کھا۔حضرت میموند بنی الدینا کی والدوا ہے بےمثل داما در کھتی ہیں جو کسی اور عورت کومیسر نہیں۔ ایک داما د تو رسول کر یم ﷺ ہیں دوسرے داما د حضرت عباسﷺ ہیں جو کہ آپ کی بہن اُمُ الفضل رہی ہذہ ہا ك شو جربي \_ آ كى دوسرى بهن لبابه بنت حارث رسى الدين وليد الله كى والده بي \_ ام میموند کے پہلے شوہرے دوبیٹیاں تھیں ایک اساء بنت عمیس بن الدب و پہلے حضرت جعفرین ابی طالب ﷺ کے نکاح میں تھیں بھرسید نا ابو بحرصدیق ﷺ کے نکاح میں آئیں مجرسیدناعلی ﷺ کی زوجیت میں آئیں۔ووسری میٹی ایٹ (پاسکنی) بنت عمیس من مدمن ہیں جوحفرت حزوﷺ کی زوجیت میں تھیں ۔ان کی شہادت کے بعد شداد بن الہادہ اللہ کا وجیت میں آئیں۔ تصور ﷺ نے مک مرمدے دومیل کے فاصلے پر مقام مرف میں آپ سے ٹکان فربایا۔ آپ حضور ﷺ کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں، آپ کے بعد حضور جب حضور ﷺ کا نکاح کا پیغام سیده میموند رین الد سپاکو پینچا تو وہ اپنے اونٹ پر سوار تھیں۔ پیغام سن کر آپ نے کہا،''میداونٹ اور جو کچھاس اونٹ پر ہے سب الله اوراس كرسول كے ليے بـ "مراديه ب كه آپ نے خودكو حفور ﷺ كے ليے بهدكرديا تفاوريد بات حضور ﷺ ك فصائص ميں سے ائم المومنين سيده عائشه رخى الد مبار ماتى بين كدسيده ميمونه رخى الدم من سب سے زياده ضدا سے دُرنے والى اور رشته داروں كاخيال ركھنے والى تھيں۔ کثرت ہے نمازیں پڑھتیں اورلوگوں کو حکمت کے ساتھ وینی مسائل سکھا تیں۔ آپ سے چھبتر (۷۲) احادیث مروی ہیں۔ جہاں آپ کا نکاح ہوا تھاو ہیں ا۵ھ میں آپ کا وصال ہوااور آپ کو ہیں ڈن کیا گیا۔ جب جناز ہ اٹھانے لگے تو حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا، یہ نبی کریم اللہ کی زوجہ مبارکہ ہیں، جنازہ جھکے کے ساتھ ندا ٹھا کا اور ہلا ہلا کرنہ چلو بلکدادب سے آ ہستہ آ ہستہ چلو۔ (ماخوز ازموا ببلدنيه مدارج النوت) تعددازواج كي حقيقت: نبی کریم ﷺ نے ایسے معاشرے میں پرورش پائی جہاں خواہشات نضانی کی آزادانہ تسکین کوئی عیب شریحی جاتی تھی۔اس کے باوجودآپ پچیں سال کی عمر مبارک تک کمی عورت کی طرف مائل نہ ہوئے۔ آپ اپنے یا کیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بناء پر صادق وامین کے القاب سے

جانے لکیس تو نبی کریم ﷺ سیده عائشہ بن الدین کے تیجھے آئے اور پو چھا،تم نے صفیہ کو کیسا پایا؟ جواب دیا، یہود سے ۔ آپ نے فرمایا، یول نہ کہو، وہ

کید دن حضور ﷺ پ کے پاس تعریف لاے تو آپ کوروتے ہوئے پایا۔ رونے کا سبب پو تھا تو عرض کی، عائشہ اور هصه کہتی ہیں کہ ہم صفیدے بہتر ہیں کیونکہ میں رسول کریم ﷺ کے نسب کی شرافت حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہم نے کیوں نہ کہا کہم کیے بہتر ہوجکہ میرے باپ بارون

اسلام قبول کرچکی ہیں اوران کا قبول اسلام اچھا اور بہتر ہے۔

بكار بات تق

امت کوچارازواج کی اجازت ملی تھی لیکن آپ نے ایسانہیں کیا حالانکہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ جتنے چاہیں، نکاح فرما ئیں۔ میں رسول کریم ﷺ کی راہنمائی کی ضرورت ند ہوخصوصاً ہو یول سے تعلقات اور ان میں عدل، اپنی اولاد اور سوتیلی اولاد کی تربیت و برورش، حضرت عروه بن زبیر ﷺ کتبے ہیں، میں کسی کومعانی قر آن ،احکام حلال وحرام،اشعادِ عرب اورعلم الانساب میں سیدہ عائشہ بن الدمب نے یا دہ عالم نہیں و یکھا۔ آپ نے وصال نبوی کے بعداڑ تالیس (۲۸)سال تک دین پھیلایا۔ تفصيل كوہم نے طوالت كے خوف سے چھوڑ ديا ہے۔ خلافت راشده ،قرآن كى روشى مين:

ھ میں سیدہ عائشہ کی دھستی عمل میں آئی جبکہ اس وقت آپ کی عمر پیڈن (۵۳) سال ہو چکی تھی۔اس عمر میں پہلی بار آپ کی دواز واج جمع ہوئیں۔اس کےایک سال بعد سیدہ هصه کچر کچھیاہ بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زوجیت میں آئیں سیدہ زینب صرف تین یا آٹھ ماہ آپ کی زوجیت میں ره كرفوت جوگنيس به رښياداره ۳ ه پی سیده اُم سلمه بنی هٔ مهاور۵ هیس سیده زین بنت جحش منی هٔ مهاآپ کی زوجیت میس آئیں جبکه آپ کی عمر مبارک ستاون (۵۷) سال ہو چکی تھی۔

آ پ کو پچیں سال کی عمر میں آ پ سے بندرہ سال بزی عمر کی خاتون نے شادی کا پیغام دیا جوصاحب اولاد بیوہ تھیں اور جن کے دوشو ہرفوت ہو چکے تھے۔آپ نے عمر کے اس واضح فرق کے باوجود اُن دوبار بیوہ ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ بڑی شرمیا سے نکاح فر ہالیا۔ قاملی توجہ بات یہ ہے کہ پچاس سال کی عمرمبارک ہونے تک وہ تنہا آپ کی زوجہ رہیں۔ یعنی آپ نے عین شاب کا عرصہ پچپیں سال اس معمر بیوہ خاتون کے ساتھ گزارے

جس مقدس ہتی نے اپنی جوانی کے چیس سال ایک معمر بوہ خاتون کے ساتھ اس طرح گزارے ہوں کہ کسی دغمن کو بھی ایکے کر داریرانگی اٹھانے کا موقع ندملا ہو،اورا پی اس زوجہ سے ایم محبت کی ہوکہ اس کے وصال کے بعد بھی اسے فراموش ندکیا ہو، کیا اس مقدس ہتی کے متعلق کوئی بیگمان کرسکتا

اُم المؤمنين سيدہ خديجہ كے انقال كے <u>چھے ع</u>رصہ بعد سيدہ سودہ جو كہ ايك بيوہ خاتون تھيں، آپ نے ان سے نكاح كر كے انبيل تحفظ اورسهارا ديا-ين ۲

اوروہ بھی اس طرح کدایک ایک ماہ گھر چھوڑ کرغار حرامیں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

ہے کہ ان ک کسی شادی کی وجہ خواہش نفس ہو علتی ہے؟ کوئی منصف مزاج ابیاسوج بھی نہیں سکتا۔

سیدہ اُم سلمہ بنیان میں ہے تکاح کے بعداتی بڑی عرش آ کرآ پ کی چار بیویاں جمع ہوئیں۔جبکہ آپ اس سے قبل بھی چار نکاح کر سکتے تھے جس وقت

۲ هیں سیدہ جویریداور سے پیس سیدہ اُم جبیبہ سیدہ صفیہ اور سیدہ میموند بنی شرحی آپ کی زوجیت میں آئیں۔انکے صالات پہلے تحریرہ ویکھے ہیں۔ مید

بات ذہن نشین رہے کہ آپ کی از واج مطہرات میں سوائے سیدہ عائشہ رہی ادمین کے سب بیوہ تھیں۔ نیز آپ کے اکثر نکاح پیچین (۵۵) سال ے اُنٹھ (۵۹) سال کی عمر میں ہوئے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی جوکرتے ہیں وہ حق تعالیٰ بھی کی مرضی ہے کرتے ہیں۔ یہ یا کچے سالہ عرصهآپ کے پیغیراندمشن کا اہم ترین دورتھا۔ ایک طرف آپ غزوات میں اسلامی فوج کی قیادت فرمار ہے تھے تو دوسری طرف اسلامی قوانین کی تشكيل تعليم اورمسلمانوں كى تربيت ميں مصروف عمل تھے۔

ای تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر آقا ومولی ﷺ کے لیے تعدواز داخ ایک ضروری امرتھا۔ چونکدانسانی زندگی کا کوئی شعبہا ایں نہیں جس

جنابت وطبارت کےمسائل وغیرہ،اس طرح کے بیشار معاملات میں امت کواز واج مطبرات ہی کے در لیےرا ہنمائی ملی ہے۔ ازواج مطهرات کی بعض دینی خدمات کاذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ویٹی تعلیم وندر ایس میں سیدہ عائشہ بنی شفتها کا مقام رسول کریم ﷺ نے خود بیان فرمایا ب\_ارشاد موا، "تم ايخ دوتهائى دين كوعا كشصديقد عصاصل كرؤ".

تعد داز داج سے قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہوا،معاشرتی استحکام میں مددلی،غیراسلامی رسوم کی بخ کئی ہوئی اورسیاسی فوائد حاصل ہوئے،ان نکات کی

1- وَعَدَ السَّلْهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَعُلِقَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَعُلَفَ الَّذِيْنَ امِنُ قَبْلِهِمُ وَلَيْمَكِّنَّ لَهُمُ

وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ (الحج:٣٠،٣٠)

انسبحت عملی فسی حنسر بینی ہذہ کنوز قبصو و محسوی ۔''میریاس شرب نے تیمروکسری کنزانے میرے لیے فتح کردیے گئا'' سے لنز حات سیدنا ابوبکر وعمرین ادبی کے دو برخانف میں ہوئیں۔ اگر روافض کے بقول حفرات شینین خاصب وظالم میں (ساذاف آت لنز حات کورسول کر نم بھی نے او خوات کیول فرمایا ''اور کیا اللہ تھا گئے نے ایسے اوکول کوزئین میں طافت عطافر مادی جیکساس نے موسوں آتھا کو گول کوزئین میں ظافت دیے کا وعد وفر مایا ہے۔ ایس اگر کوئی مختص خلفائے راشد دین خصوصاً سیدنا ابوبکر وعمر ہی دائیا کی طافت کو برخی تیس مانا اوران کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے تو دوافشہ تعالیٰ اور رسول کر بھی کے ارشادات ہی کا سکوئیس بلاسیدنا علی بھی کے آس ارشاد کا بھی حکر ہے جواد پر ڈیکور

2 اَلَّـذِيْنَ أُخُوجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِ إِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوُ لَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَهُدِّمَتُ صَوَامِحُ وَبِيَع وَصَلَوتَ \* وَصَلَحَكُ يُذَكِّرُ فِيْهَا السَّمُ اللَّهِ كَيْشَا وَلَيْنَصُونَ اللَّهُ مَنْ يُنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَوَى\* عَزِيْر \* Oَ الَّذِيْنَ إِنْ مُكَنَّهُمْ فِي الأَوْصَ

''وہ جوابے گھروں سے ناحق نکالے گےصرف آتی بات پر که انہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے۔اوراللہ اگر آ دمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع ند

ہے کہ وہ حضرات طلفات راشدین ہے کیونکہ طافتِ راشدہ انجی دواجزاء (لیننی حمکین فی الارش اورا قاستِ وین) کا نام ہے۔ (ازالۃ اکتفاء جانب علی نے جس ان ہے جس کہ میں تہ مبارکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی جس اس لیے اجرت کرنی پڑی کہ ہم نے کہا، ہمارارب اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جس افتد ارتبخا فوجم نے نماز قائم کی ، زلو ڈاوا کی، شکی کا تحم دیااور برائی ہے شمح کیا۔ پس میں آت سے برے اور میرے ماتعیوں (سیدنا ایوبکر وعمر برضاحیہ) کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تغییراین کیٹر ، تغییر الدرالمثقور) علامہ این کیٹر رماند نے عظیر عوثی رماندکا قول کیا ہے کہ میں آت ہے۔ کی طرح ہے، وَ عَدَدُ اللّٰهُ اللّٰذِيْنَ اَحْسُواْ مِنْکُمُ وَ عَمِلُوا الصّٰدِلِحْتِ کَتُوسَتَعْلِقَافِهُ جَسِنَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

3\_ ينائها الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يُؤتِكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْبِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهْ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِنُّونَهَ اَوَلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يَحَاهِدُونَ فِي سَبِلُ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لابِمِ ذِلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٍ ۞ (الماسمة:۵۳)

(تفييرابن كثير)

''اے ایمان والواقم میں جوکوئی ہے دین ہے چکرے گا تو عقر بے اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ و واللہ کے بیارے اوراللہ اُن کا پیار از ہوگا ) مسلمانوں پرنرما ورکا فروں پرخت ( ہونگے ) ماللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کی طامت کرنے والے کی طامت کا اندیشہ نڈریں گے ، پیاللہ کا فضل ہے جے جاہے

دے، اور الله وسعت والاعلم والا ہے"۔ ( كنز الا يمان )

(٣) ..... كافرول كے ليے بخت ہو تگے۔ (٢) .....کى ملامت كرنے والے كى ملامت كاخيال نذكر س كے۔ (۷)....ان يرالله تعالى كافضل ہوگا۔ اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ احمد مختار 🕒 🐞 کے آخری زمانے میں عرب کے تین گروہ مرتد ہو گئے تھے۔ان میں بڑا فقنہ مسلمہ کذاب کا تھا۔علاوہ ازیں سرکار دوعالم ﷺ کے وصال کی خبر ملتے ہی گئی قبائل نے ز کو ۃ دینے سے اٹکار کر دیا۔سید ٹا ابو بکرے نے ان متکرین ز کو ۃ ے قال کا فیصلہ کرلیا۔ اس پرسید ناعمر دی اور بعض دیگر صحابہ نے قال جیسے انتہائی اقدام سے منع کیا۔ سیدناابو کمرے، نے فرمایا،اللہ کی قتم! میں اُن سے ضرورلڑوں گا جونمازاورز کو ہیں فرق کریں گے۔خدا کی قتم !اگرووز کو ہیں ایک ری یا بمری کا بچہ دینے ہے بھی اٹکارکریں گے جووہ رسول کریم ﷺ کو یا کرتے تھے، تو میں ان سے قال کروں گا۔ بین کرسیدناعمرود مگر صحابہ کرام ﷺ بھی آپ سے متفق ہو گئے۔ یوں سیدنا ابو بکر طاف نے جرأت ایمانی اور حسنِ تدبیرے قتند ارتداد پر قابو پالیا۔ اس پراہلسنت اوراہل تشیق دونوں کا اتفاق ہے کہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابو بکر ﷺ اورا نکے ساتھیوں نے جہاد کیا۔ آپ نے مختلف متوں میں کی لشکر رواند کیے۔سب سے بڑامعر کہ سلیمہ کذاب ہے ہواجس میں کذاب اورا سکے ساتھ تاتل کیے گئے۔اس لیے مضرین کے نزویک اس آیت کا مصداق سیدناابو بمرصد نق ﷺ اور اینکے رفقاء ہیں۔ لا محالہ نہ کورہ آیت میں جوسات صفات بیان ہو کئیں ،ان کا مصداق بھی آیا اور آپ کے بعین ہی ہیں۔ ان صفات پرغور کرنے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مسلمانوں پرزم اور کا فروں پریخت ہونا نیز جہاد کا اعلان وانتظام کرنا ایسی صفات ہیں جن سے متصف ہونے کے لیے برسر اقتدار ہوناضروری ہے۔لہذااس آیت میں اشارہ ہے کہ مرتدوں سے جہاد کرنے والےلوگ برسر اقتدار ہونگے اوراُن کابرسرِ اقتد ار ہونا اللہ تعالیٰ ومجوب ہوگا۔ پس سیدنا ابو بمرصد یق کا خلیفہ وامیر المؤمنین ہونار ب تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ 4- قُلْ لِلْمُحَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَتَدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهَ آجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّنُ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا ۞ (الْتَح:١١) ''ان چیچیرہ گئے ہوئے گنواروں ہے فرماؤ!عفتریب تم ایک بخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤگے کدان سےلڑویاوہ مسلمان ہوجا نمیں۔ پھراگر تم فرمان مانو گے تواللہ تعالی تهمیں اچھا تواب دے گا اورا گر چر جاؤ گے جیسے پہلے بھر گئے تو تهمیں وردناک عذاب دے گا'۔ ( کنزالا میان ) اس آیت کے پہلے ھے میں دوبا تیں نمایاں ہیں۔اول: بیرکہ جن کفارے لڑائی کے لیے بلایا جائے گاوہ 'اُولیٹی بَامُس هَدِیدِ''بینی نمام سابقہ جنگوں کے فریقین ہے زیادہ قوت وشوکت والے ہو نگے۔ دوم: بیدبلانا اپنے جہاد کے لیے ہوگا جس کے متیجے میں یاتو کفارقمل کردیے جا ئیں گے یاوہ مسلمان ہوجا ئیں گے۔ غزوه موند،غزوه خین، فتح مکه،غزوه تبوک وغیره کا تجزییکرنے بریہ بات واضح ہوجاتی ہے کدان میں ہےکوئی بھی اس آیت میں ندکور جنگ کا مصداق نہیں ہوسکتی کیونکہان میں ندکورہ بالا دونوں شرائطنہیں یا کی جاتیں۔ کفرواسلام کا وعظیم خوزیز معرکہ جواس آیت کا مصداق ہوسکتا ہے ووجنگ بمامہ ہے جوخلافیت صدیقی میں مسلمہ کذاب ہےلزی گئی ،جس میں

اس آیت مبار کہ میں پیپٹیں گوئی کی گئی ہے کہ بعض لوگ مرتد ہوجا ئیں گے اور پھر پیفیبی خبر دی گئی ہے کدرب تعالیٰ ان مرتدین کے مقابلے کے لیے

اپےلوگ لائے گاجن میں مندرجہ ذیل صفات ہوگئی:۔ (۱) .....واللہ تعالیٰ کے مجبوب ہوگئے۔ (۲)..... اللہ تعالیٰ ان کومجبوب ہوگئے۔ (۳) .....مسلمانوں برزم ہو گئے۔

اول: - بدووَل کو جهاد کی دعوت دینے والے خلفاء کی اطاعت کا حکم دیااوراس پراجروثو اب کا وعدہ کیا۔ دوم: -ان خلفاء کی نافر مانی پر در د ناک عذاب کی وعید سنائی گئے۔ اس ہےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کی اطاعت کو واجب قرار دیا اوران کی نافر مانی پرعذاب کی وعید سنائی ،ان کی خلافت حق ہے۔ خلاصہ ہیے کہ اس آیت کا اولین مصداق خلیفہ کرانصل سیدنا ابو بمرصد ایق ﷺ ہیں جیسا کہ حضرت نافع بن خدج ﷺ کا ارشاد ہے،''اللہ کی تنم ! پہلے ہم بیآ ہے پڑھتے تھے گرہمیں بنلم منتفا کہ وہ جنگہوتو مکون کی ہے جس سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گالیکن جب سیدنا ابوہرﷺ نے ہمیں بنوصیفہ ك ساته جنگ كے ليے بلايا تو بم نے جان لياكہ يكى ووقوم ہے جس كاس آيت ميں ذكر ہے"۔ اکثراہل تفسیر کا یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری) 5- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْحَرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَتْتَقُونَ فَصُلاَمِنَ اللَّهِ وَرِصُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أولفك هُمُ الصَّدِقُونَ '' (مال غنیمت) اُن فقیر جمرت کرنے والوں کے لیے جوایے گھر ول اور مالوں سے لکا لے گئے ، اللہ کافضل اورا کلی رضا چاہتے اور اللہ ورسول کی مدد كرتے،وبى سے بين" \_ (الحشر: ٨، كنزالا يمان) اس آیت کریمہ میں رب کریم نے مہاج ین صحابہ کرام کےصادقین اور سیے ہونے کی څبر دی ہے اورسیدنا ابو بکرصدیقﷺ کومہاجرین صحابہ کرام ہی نے غلیفہ بنایا تھا۔حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا تو انصار نے کہا، ایک خلیفہ ہم میں سے ہواور ایک مہاجرین میں ہے۔اس پر حضرت عمرے نے فرمایا، اے گرووانصار! کیاتم نہیں جانتے کدرسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر ﷺ کو ریاتھا کہ وہ لوگوں کےامام بنیں (اورانبیں نمازیڑھا کیں ) پس تم میں ہے کون اس بات کوگوارا کرےگا کہ وہ ابوبکر کا امام بنے ۔انصار نے کہا، ہم اللّٰہ کی پناوہا تکتے ہیں اس بات سے کہا بوبکر ﷺ کے پیشوا بنیں ۔ ( پھرسب نے سیدنا ابوبکر ﷺ کی بیت کر لی ) (مصنف ابن ابی شیبہ، نسائی،مشدرک،ازالة الخفاء (MA:12 اب دوباتیں ثابت ہوئیں۔ اول:مهاجرین صحابہ نے حضرت ابوہکرﷺ کوخلیفہ بنایا اوراس آیت کی رو سے مہاجرین صحابہ جھوٹے نہیں ہوسکتے ۔لبندامہاجرین صحابہ کرام کا سیدنا ابوبكر كوفليف برحق كهناحق ب\_لى حضرت ابوبكر كى خلافت بافصل بهى حق ب\_ دوم: فدکوره آیت میں تمام مهاجرین صحابہ کرام کوصادق و سچافر مایا گیا ہے اور سیدنا ابو بحرصد ایں بھی مهاجر سحابی ہیں۔اگر بقول روافض کے وہ خلیفہ ک برحق نه ہوں بلکہ غاصب، جابراور کا ذب ہوں تو بیقر آن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس آیت کی روسے تمام مہاجرین سحابہ بشمول سیدنا صدیتی اکبری صادق ہیں۔آپ کے صادق ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی خلافت برحق ہو۔ مزید میکرآپ نے بوقت وصال سیدناعم ﷺ وخلیفہ نامزد کیا جس کی مہاجرین وانصار سب محابہ کرام ﷺ نے تائید کی۔ پس اس آپ کی رو سے سیدنا ابوبكروسيدنا عمر رسى الدحهاكي خلافت كابرحق مونا ثابت موكيا\_ خطیب رماند نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا خلیفہ رسول اللہﷺ مونا قر آن کریم سے خابت ہے۔ مجریمی آیت تلاوت کر کے فرمایا،

بعض مفسرین کےزد یک اس جنگ جوقو سے سرادالم فارس وروم ہیں جن سے طلاف فارو تی وطلاف عثانی میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ بیہا سے میں مجی مضا نکترٹین کیونک میدنا عمر صیدنا عثمان بن مدجہائی طلافت کا تقع ہو ان مجل مضافت کے تقع ہونے کافرط ہے۔ صدر الا فاضل برماذ فرماتے ہیں'' بیا تیں شیخین عملیایں حضرت ابویکر صد ابق وحضرت عمر فاروق بن مادجہ کی صحبے طلافت کی دسک ہے کہ ان کی

ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے ، ہزاروں کفارقل ہوئے ادر باقیوں نے ہتھیارڈال دیے۔

اطاعت پر جنت کا اوران کی مخالفت پر جنبم کا وعده دیا گیا''۔ ( نزرائن العرفان ) آستِ مذکورہ کے آخری ھے پرغور کیجیے۔ اس مٹس مجی دویا تیں واضح ہیں۔ فضل ورضا جاہتے ۔ان کی علامت اٹکے چیروں میں ہے بحدوں کے نشان ہے، یہ انکی صفت توریت میں ہے اورانکی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی ، اس نے اپنایٹھا نکالا پھراسے طاقت دی چھرد بیز ہوئی پھراپی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی گئی ہے( بینی ابتدا میں اسلام کے ماننے والے اسلام کی کھیتی کا کاشتکار، رب تعالی صحابہ کرام ہے خوب راضی ہے۔ ( ازالۃ الحفاءج١٦٢١، ملخصاً ) اور کھے سے چٹم یوثی فرمائی۔ چرجب نبی نے أسے إس كی خردى تو بولى جيفوركوكس نے بتایا؟ فرمایا، مجھ علم والے خردار نے بتایا؟ - (كترالايمان) لیے فرمایا، میں نے مار بدکواینے لیے حرام کیااور میں تہمین خوشخری دیتا ہول کہ میرے بعدامورامت کے مالک ابو بکر وعمر بنی ویزیہ ہونگے۔ آپ نے بید بات کی کو بتانے مے منع فر مایا۔ وہ اس سے بیحد خوش ہو کمیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے بیکھنگو حضرت عائشہ بن افس آپ 🚳 نے تحریم مارید کے متعلق جنادیا اورخلافت شیخین کے متعلق ذکر نہ فرمایا۔ بیآ پ کی شان کر پی تھی کہ دوسری بات پر گرفت نہ فرمائی۔ (خزائن

کم تھے رب کریم نے صحابہ کے ذریعے اسے طاقت دی اوراللہ ورسول ﷺ کو محابہ کرام پیارے بھلے لگتے ہیں ) تا کہان سے کافروں کے دل جلیس ،اللہ

الله تعالی جن کوصادق فرمائے وہ جمعی کا ذب نہیں ہو سکتے۔اور صحابہ کرام نے جنہیں قرآن نے صادقون فرمایا ہے، بمیشہ حضرت ابو مکرﷺ کوخلیفہ ّ

6- مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يُبْتَعُونَ فَضُلاَّ مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيْسَمَاهُـمُ فِي وُجُوْهِهِمُ مِنْ آثَوِ السُّجُوْدِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَةِ ومَثَلُهُمُ فِي الإنجِيْلِ كَزَرُع ٱخْرَجَ شَطَنَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوى عَـلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَعْفِرَةً وَّ اَجُرًا عَظِيْمًا

''محمرﷺ اللہ کے رسول ہیں اورائے ساتھ والے کا فروں پر بخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو آئییں دیکھے گارکوع کرتے ، تجدے میں گرتے ، اللہ کا

رسول كهدكر خاطب فرمايا ب-ابن كثير رمداه كهتم بين ميداستدلال بهت قوى اوراحسن بر تاريخ الخلفاء : ١٢٩)

٥(القِّح:٢٩)

نے وعدہ کیاان سے جوان میں ایمان اورا چھے کا موں والے ہیں بیخشش اور بزی و اب کا''۔ ( کنز الایمان ) اس آیت میں دین اسلام کی مثال ایک بھیتی ہے دی گئی ہے اور کونیل چوٹے سے لیکر درخت کے تئے پر کھڑا ہوجانے تک جارمراعل کا ذکر کیا گیا ب\_شاه ولى الله محدث و بلوى راهان جارم احل كمتعلق رقمطرازين، نبی کریم ﷺ نے مکہ میں جب مشرکوں کواسلام کی دعوت دی تو گویا" اُنھے رَج هَسطُنَهٔ "( کونیل چھوٹے) کامرتبہ ظاہر ہوگیا۔ پھر حضور نے ججرت

فرمائی اور جہاد کیے پہاٹنگ کدمکہ فتح ہو گیا تو'' فیسسازُ رَهُ''(اے طاقت دینے ) کا درجہ حاصل ہوا۔ سرکار دوعالم ﷺ کے وصال کے بعد حضرات شیخین بنی ارجا کے زمانے میں قیصر و کسر کا ہے جہاد کر کے ان کا نشان منادیا اور دین طاقتو رہوکر پھیل گیا،اب''فسامنے فحلُظ'' (مضبوط ہوجانے ) کا درجه حاصل ہوا۔

پھر حضرت عثان ﷺ کے زمانے میں دیگر چھوٹی فتو حات کا سلسلہ جاری رہا گھراسلام مفتوحہ علاقوں میں پھیل گیا اور محدثین وفقهاء نے دین کی اشاعت کی،اب' فانسُنُونی عَلیٰ سُوْقِهِ'' (نے پر کھڑے ہوجانے ) کا درجہ بھی حاصل ہوگیا۔ اس آیت سے خلفائے راشدین کی عظمت اور تابید اسلام میں ان کا رائج القدم ہونا بھی معلوم ہوا ،اور سیجی کہ ان کے ذریعہ دشمنان خدا ہر جہاداور کلمہ ً طيب كي بلندي اس طرح واقع ہوگى كه بارگا والى ميں مقبول ہوگى اور عمد و تعريف كى متحق قراريائے گى اس ليے" يُنف جبُ السوُّراع "فرمايا كيا يعنى

7- وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَةً وَ أَعْرَضَ عَنُ مَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاعًا بِهِ قَالَتْ مَنُ ٱنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ 0 (التحريم: ٣) ''اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی، مجرجب وہ اس کا ذکر کر پیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے پچھے جتایا

سید عالم ﷺ اُٹھ المؤمنین حضرت هصه رض اندیم اے مکان میں رونق افر وز ہوئے۔ووحضور ﷺ کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمرﷺ کی عمیا دت کے لیے تشریف کے کئیں حضور ﷺنے حضرت ماریہ بڑی اہذمنہ کوسر فرانے خدمت کیا۔ بیسیدہ حفصہ رض اہدمنہ پرگراں گزرا حضور ﷺنے ان کی دلجو ئی کے

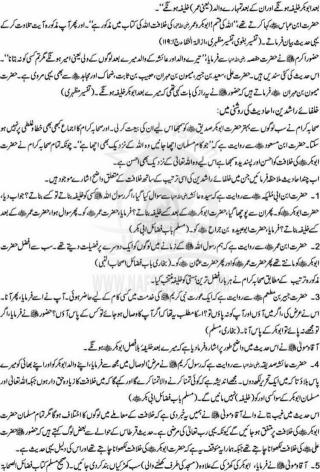

ا مام طبرانی رمائٹ نے جم الکیر جلد اام اصفح سے اپراس حدیث کو حضرت این عباس ﷺ سے دوایت کیا ہے۔ پیروایت کتب شیعہ ش بھی ہے۔ چنا نچ تغییر قمی اور تغییر کمج البیان دونوں میں مورۃ اتحر یم کی غدکورہ آیات کی تغییر میں منتول ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حصد مزی دوس سے نم میایے'' چیک میرے

العرفان)

کسی ماہر خص کوئیں دیکھا جوعمر کی طرح یا فی لکالتا ہو یہاں تک کہ لوگوں کوسیراب کردیا۔ ( بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الفصائل ) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ کی خلافت کی مدت دوسال ہے بعنی کم ہےاس لیے زیادہ لوگ ان سے استفادہ نہیں کرسکیں گے۔اسے ضعف تے جبیر کیا گیا جبکہ حضرت عمری کی خلافت میں لوگ زیادہ عرصہ فیضیاب ہوں گے۔ 8۔ حضرت حذیفہ ﷺ بے روایت ہے کہ آ قا ومولی ﷺ نے فرمایا، میں شھیں نہیں بتا سکنا کہ میں تم بیں کتنے دن اور رہوں گا کہی تم ابو بحراور عمر کی پیروی کرنا جومیرے بعد ہوں گے۔ (تر مذی ابواب المناقب مشکلوۃ) اس صدیث یاک میں بھی پینیبی خبر دی گئی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ خلیفہ ہول گے۔ 9- ایک شخص نے نی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا ،میرے آقا بیس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تر از وآسمان سے اتر رہاہے جس میں آپ کا اور حضرت ابو بکر ﷺ وزن کیا گیا تو آپ کا پلز ابھاری رہا۔ پھر ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا تو ابو بکر ﷺ کپڑ ابھاری رہا۔ پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمرے کا بلز ابھاری رہا۔ پچروہ تر از واُٹھالیا گیا۔حضور ﷺ سخواب ہے ممکین ہو گئے اور فر مایا، پی خلافت نبوت ہے پھراللہ تعالیٰ جے جا ہے گا،حکومت عطافر مائے گا۔ (ترندى ابواب المناقب، ابوداؤد كتاب السنة) اس حدیث پاک سے بیٹابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد ہالتر تیب حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمرﷺ اور حضرت عثمان ﷺ، خلیفہ ہوں گے۔ تراز واُٹھالینے کامطلب مواز نیتر ک کروینا ہے یعنی اس کے بعد خلافت کامعاملہ کمزور ہوجائے گا۔ 10- حفرت ابن عمری سے روایت ہے کہ سرکا رووعالم بھی حیات ظاہری میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور بھے کے بعد ابو بکر افضل ہیں مجرعمر مجر (ترندى، ابوداؤد كتاب السنة) 11- حفرت جابر السائد المات ب كدرسول كريم الله فق فرمايا، آج دات خواب مي ايك صالح فن كود كهايا كيا كدكويا ابوبكركورسول الله الله ے دابستہ کر دیا عمیااور عمر کوابو بکر کے ساتھ اورعثان کوعمر کے ساتھ دابستہ کر دیا عمیا ہے۔ جب ہم وہاں سے اٹھے تو ہم نے کہا، صالح و نیک شخص تو خود رسول کریم ﷺ میں اور ایک کود وسرے سے وابستہ کرنے سے مرادای دین کی خلافت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کومبعوث فرمایا ہے \_(ابوداؤد باب في الخلفاء) اس مدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ بید مفرات دین وشریعت کے احکام جاری کرنے میں ای ترتیب کے ساتھ طلیفہ ہول گے۔ 12۔ حفرت محد بن حفیہ مضفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی میہ) سے سوال کیا، نبی کریم بھے کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا، حضرت ابو بکرے میں نے یو چھا، پھر کون؟ فرمایا، حضرت عمرے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب یو چھوں گا تو حضرت عثمان ﷺ کا نام لیس گے۔ اس لئے میں نے عرض کی ، اباجان پھرآپ؟ فرمایا، میں تومسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ ( بخاری کتاب المناقب، ابوداؤد کتاب السنة )

6۔ دوسری روایت مٹل مید ہے کہ آئندہ مجبر مثل ابو بکر کے دروازے کے سواکس کا درواز وکھا ندرکھا جائے۔ (منجی بخاری کتاب المناقب) حضور ﷺ نے اپنے وصال ہے دو تیمن دن قبل میہ بات ارشاد فرمائی۔ اس بناہ پر شارعین فرماتے ہیں کداس حدیث میں سیدنا ابو بکر ﷺ ک

7۔ حضرت ابو ہر پروہ شف ہے روایت ہے کہ بش نے رسول کریم ہے کو یفر ماتے ہوئے سنا، بٹس سور ہا تھا کہ بٹس نے اپنے آپ کوایک کئو کیں کے پاس دیکھا جس پر ڈول رکھا ہوا تھا بٹس نے اس ڈول سے پائی نگالا بیٹنا اللہ نے چاہا۔ پھراس کئو کیس سے این بائی قال م نگا کے اللہ ان کی مفضرت کرے ، اُن کے ڈول نگا کئے بش کچھ ضعف تھا۔ پچروہ ڈول بڑا ہوگیا اور پھر عربی خطاب نے اس سے پائی نگالا۔ بٹس نے

خلافت كي طرف اشاره ب اوردوسرول كي خلافت م متعلق كفتلوكا درواز و بندكر ديا كياب. (افعة اللمعات)

بياحاديث الربات كي واضح دليل بين كه حضرت على الشيخ يزويك بهي حضرت الوبكرة، حضرت عمرة تمام صحابه كرام سے افضل بين \_ 14۔ حضرت سفیان ﷺ فرماتے ہیں کہ جو بیگمان رکھے اور کیے کہ حضرت علیﷺ حضرت ابو بکر وحضرت عمر منی مذہب نے زیادہ خلافت کے مستحق تقے تو اس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمراور تمام مہا جرین وافصار صحابہ کرام کی قصور وارتھ ہرایا۔ میں نہیں سجھتا کہ ایسا کہنے والے کا کو کی عمل مجھی قبول ہوگا۔ (ابوداؤد كتاب السنة) 15۔ حضرت ابوہر یہ ﷺ سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوی میں عرض گذارہوا،''میں نے خواب میں ایک بادل کا نکزاد یکھا ہے جس سے تھی اورشہد فیک رہاتھا۔ میں نے لوگوں کودیکھا کہاہیے ہاتھ پھیلا کراس ہے کم یا زیادہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک ری آسان ہے زمین تک لککتی د بیممی بیارسول اللہ ﷺ! میں نے دیکھا کہ آ پاس ری کو پکڑ کراو پر پڑھ گئے گھرا لیک اور ٹخف کو دیکھا کہ وہ ری پکڑ کراو پر پڑھ گیا۔ پھر دوسر مے ٹخف کو دیکھا کہ وہ بھی اوپر چڑھ گیا بھر تیسر مے مخص نے ری کو پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی مگر پھر جڑ گئی تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا''۔ بین کر حضرت الویکرﷺ نے عرض کی، میرے آقا، میرے مال باپ آپ برقربان ہوں! مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔فرمایا،

13- حفرت على الله يستح سند كے ساتھ ثابت ب كدآب نے استے عبد خلافت ميں منبر پر كھڑے ہوكرفر مايا،اس امت ميں سب افضل حفرت ابو بكره بين مجرحفرت عمرهدا گريش تيسرے كانام ليناچا بول تو ليسكنا بول -ايك اور دوايت ميں بے كدمنبرے ازتے ہوئے فرمايا،

(البداية والنهاية ج٨:١٣٠ ازالة الخفاءج ١٨٠١)

پرعثان پرعثان ﷺ<u>۔</u>

بیان کرو۔ عرض کی، بادل کا کلزانو اسلام ہے اور جو گھی اور شہداس سے فیک رہاہے وہ قرآن مجید کی زمی اور حلاوت ہے۔ اور جوزیادہ اور کم لینے والے ہیں وہ قرآن کریم سے زیادہ اور کم فیض لینے والے ہیں۔ جوری آسان سے زمین تک لکی ہوئی تھی وہ وہی حق ہے جس پرآپ ہیں،اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کارتبہ بلندفر مائے گا۔ پھرآپ کے بعدایک اور خض اے پکڑے گا اور وہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر درسر افخض اے پکڑے گا اور وہ بھی بلند مرتبہ ہو جائے

پھرتیسرافخض اے پکڑے گا تو وہ دین جی منقطع ہوجائے گا مگر پھراس کے لیے جوڑ دیا جائے گااور وہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہوجائے گا۔ یارسول

الله ﷺ فرمائي كمين فصيح تعبير بيان كي ياغلط؟ ارشاد موا، بچھيج اور بچھ غير سيح۔ عرض کی، یارسول الله ﷺ! میں تتم ویتا ہوں کہ آپ ضرور بیان فرمائیں کہ میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا جتم ندوو\_(ابوداؤو کتاب السنة)

"اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ جانتے تھے کہ حضور ﷺ کے بعد خلافت بالتر تیب تین آ دمیوں کوحاصل ہوگی اور وہ متیوں حضور

ا کرم ﷺ کے طریقوں پر ہوں گے اورای حال میں دنیاہے گزر جا ئیں گے۔ باقی رہی یہ بات جب حضرت ابو بکرصدیقﷺ کی تعبیر کے موافق سب

کچھ واقع بھی ہواتو پھرتعبير مين غلطي كس طرح ہوئى ؟ ـشاه ولى الله محدث و بلوى فرماتے ہيں ،

''ان ضلفاء کانام ندلینا باوجوداس کے کد حضرت ابو برصدیت ﷺ ان نتیوں ضلفاء کے نام جانتے تصفحا ہری طور پر خطاء کی طرف نسبت کیا گیا۔ ( ازالة الخفاء ح1:917)

16\_ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ آقا و مولی ﷺ نے فرمایا، ہرنی کے لئے دووزیر آسمان والوں میں سے اور دووزیرز مین والول میں سے ہوتے ہیں۔میرے آسانی وزیر عفرت جرائیل اورمیکائیل (طہالمام) ہیں اور زمین والول میں سے حضرت ابو بکر وحضرت عمر (رخی المجار)

بير\_(ترمذى ابواب المناقب)

اس حديث عصمعلوم مواكد حضرت الويكرا ورحضرت عمرض المام كوككومتي معاملات ميس في كريم على كا خاص قرب حاصل تفا-

17۔ حضرت سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی ، یا رسول اللہ ﷺ ایش نے خواب میں



24۔ حضرت هصد بن الدین سے روایت ہے کہ بیس نے آقاد مولی کے سے عرض کی ، آپ نے اپنی علالت کے ایام میں حضرت ابو بحر کے اوام بنایا تھا؟ حضور کے فرمایا نہیں! میں نے نہیں بنایا تھا بکدا اللہ تعالی نے بنایا تھا (لیننی اللہ تعالی کے تعلی ا

(تاریخ الخلفاء:۱۲۲، این عساکر)

سوالمی اورکوقبول ٹین کریں گے،صرف ایونکرلوگول کوفماز پڑھایا کریں۔ ( تاریخ انتخاباء،۱۲۵،الصواعق آخر قة: ۳۷) 28۔حضرت این عمرے مروی صدیث میں ہے، جب حضرت عمرﷺ نے تکبیر تر پریسکی تو چونکد آپ بلندآ واز تقعیاں لیے حضورﷺ نے آوازی کی اور مرمبارک ناگواری کے ساتھ افضا کرفر مایا، این افی قافہ (ایوبکر ) کہاں ہیں؟

اور مربارت کا داری سے ما تھا ہا کر کہا یا مان اور اور ہم ایاں آیں: اس حدیث کے بارے میں علاء نے کہا ہے کہ میر حدیث اس بات کی واضح وسل ہے کہ حضرت ابو کمر صدیق ﷺ تمام سحابہ سے اضل ہیں اور خلافت کے سب سے زیاد و حقدارا دو امامت میں سب سے او گی ہیں۔ (الصواعق اگم قتہ : ۲۸) 29۔ حضرت علی مرتضی کر ہذہ ہے روایت ہے کہ'' رسول الشہ ﷺ نے دنیا ہے وصال فریانے سے قبل تجھے بیر تجرویہ کی کہ آپ ﷺ کے بعد سمید تا

ں کا سطرت کامل کی زباند ہوئے ہے کہ ارسوں اندھوں کے دیا سے وصال کرنا ہے سے من سے میے ہوڑ ہے ل کہ اپ چوٹ کے بعد س ایوبکر میشام سلام کے والی ہوں کے چگر سیدنا عمر میشا چھڑ سیدنا حیان میشامسلمانوں کے امیر جول کے اور چگر میر کی خلافت پر سب او کوں کا افغال نہ ہوگا''۔ اس مدیدے کی بعض مند کرر ماش العضر واور کو منسفہ الطالبین میں فدکور ہیں۔

ظافت پرسباد کون کا افغاق ندیردگا" -اس صدیث کی بعض سندین ریاض العشر واور پعض غذیة الطالبین میں قد کورین -(ازالة النخفا مرج:۱۱۸۱)

(از لاۃ اٹھا ہرۃ ۱:۸) 30۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آ تاﷺ نے فرمایا ،معراج کی شب میں نے عرش پریتی کر پریکھی۔ ''لاالہ الاالشرچھ رسول اللہ ۔ابو کمر الصدیق عمرالفاروق حان و وانورین'' ۔ﷺ

سفید نورتخ بریقا، "لااله الله محمد سول الله به ایو بحرالصدیق عمرالغاروق" بی و بن شبها ( کااله الله محمد سول الله به ایو بخرالصدیق عمرالغاروق" بی و بن شبها

(ایههٔ ۱۳۳۰، دار قطنی ، خطیب، این عسا کر) خلفائے راشدین، سمایقد آسانی کتب میں:

1۔ حضرت کعبﷺ سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر شھا سلام ہے قبل ملکٹ ام میں تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا تو تھے ادام ہب بیان کیا۔ بھیرانے خواب من کر ہو چھا بھ کہاں کے رہنے والے ہو؟

یر ان بہت بھان بارے میں اس کر پر چاہ ؟ بہاں سر بسوات ہے۔ حضرت ابویکر ﷺ نے نتایا، میں مکہ کار نے والا ہوں۔ یو چھا، کس طاندان کے ہو؟ فرمایا قربی شرک ہے۔ یو چھا، چیشر کیا ہے؟ فرمایا جہارت۔

یے علم تھا۔ 2- حضرت عمر فاروق ﷺ کے مؤ ذن اقرعﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت عمرے نے ایک یادری اُسقف کو بلوایا اوراس سے یو چھا، کیاتھاری كتابين ميراذ كرموجود ب؟اس في كها، بان! من آب كو قون الا تاجون-فرمايا، قيرَن كيا عرض كى، قيرَن عمراد مصبوط، المانت دارادر مخت مزاح فرمايا، مير عد جوظيفه وكال يمياياتي موعرض كى، بهدر بابوگا۔ اس مدیث ہے بھی واضح ہے کہ حضرت عمری کواپنے بعد حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے کاعلم تھاای گئے آپ نے ان کے لئے دعافر مائی۔ نیزید كه خلفائ راشدين كاذكر سابقه كتبآساني مين بهي موجود تفا\_ "وه بهت ہی برے خلف ہیں جوسلف کو براکہیں اور ایک فخص سلف میں سے ہزار خلف سے بہتر ہے۔ اےصاحب غاراتم نے قابل فخر بزرگ یائی کتمحاری تعریف بادشاہ جبار نے کی جبیبا کہوہ اپنی کتاب میں فرما تا ہے،'' ٹانی اثنین اذھانی الغار''۔ اعمراتم والى ند تق بلكدرعايا يروالدكى طرح مبريان تق اےعثمان! ثم کولوگوں نے ظلم کے ساتھ قتل کردیا اورتم کو پدفون بھی نہ دیکھ سکے۔ اعلى اتم ابراركے پیشوا اور رسول اللہ كے سامنے سے كافروں كو بٹانے والے ہو۔ راوی نے اس گرجاکے بوڑھے خادم ہے یو چھا، بیتر پر تبہارے گرجا کے دروازے پر کب ہے ہے؟ اس نے کہا، تبہارے نی کی بعثت کے دو ہزار سال پہلے ہے۔ \*\*\*

میں اسے ایک نیک خلیفہ یا تاہوں، وہ اپنے قرابت داروں پر بہت ایٹار کریں گے۔ حضرت عمر ﷺ نے تین بار فرمایا، اللہ تعالیٰ عثمان ﷺ پر رحم فرمائے۔

جیرانے کہا،اللد نے مہیں سیاخواب د کھایا ہے۔ ایک نی تھاری قوم میں مبعوث موں گے۔ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر رمو گے اور اُن کے

حضرت ابو بمرصد بق ﷺ نے اس بات کو پوشید و رکھا یہاں تک کہ جب نی کرتم ﷺ مبعوث ہوئے تو حضرت ابو بمرصد یق ﷺ نے حاضر ہو کرعرض کی ، اے محمد (ﷺ)! آپ جودعوی کرتے ہیں اس پردلیل کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فر مایا ، وہی خواب جوتم نے شام میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر ﷺ نے آپ ﷺ ےمعافقہ کیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر بوسد دیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (ازالة الحفاء جا:

اس معلوم ہوا کہ سابقہ آسانی کتب میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکرے کی علامات موجود تھیں نیز حصرت ابو بکر صدیق کھ کواپے خلیفہ ہونے کا پہلے

وصال کے بعداُن کے خلیفہ ہوگے۔

۲۲۰،۱۲۰ این عساکر)

پھر ہو چھا، اُن کے بعد جوظیفہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟اس نے عرض کی ،لوہے سے لگا ہوا۔حضرت عمرﷺ نے سریر ہاتھ رکھ کرفر مایا، آ کیسی خواری ہوگی۔ اس نے عرض کی ،اےامیرالمونین! (بینہ کہیے ) وہ خلیفہ بھی نیک شخص ہوگالیکن وہ ایسے دفت میں خلیفہ بنایا جائے گا جب تلوار کھنجی ہو کی ہوگی اور خون

(ابوداؤد كتاب السنة)

اس بارے میں مزیدایک روایت ملاحظه فرمائیں۔ 3- ابن عساكر نے ابواطيب سے روايت كيا ہے كہ جب شير عمور رير فتح ہوا تو لوگوں نے اس كے ايك گرجا پر آب زرے ريم عبارت كلهى ديكهى ،

پس وہ (ابوبکر)صاهب غار ہیں اوروہ (عمر) نیکوں میں ہے ایک ہیں اوروہ (عثمان) ملکوں کے فریا درس ہیں اوروہ (علی )ابرار کے پیشوا ہیں۔ جو مخص ان کو برا کھاس پر جبار کی لعنت''۔ '' اے اللہ جس کا بیں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں ، اے اللہ اس سے محبت فرما جواس سے محبت کرے اور اس سے دشنی کر جوعلی سے دشنی ر کے'' بیرحدیث میچ ہے اوراے امام احمد بن خبل اورامام طبرانی نے تعین صحابہ کرام ہے روایت کیا ہے جبکہ میحاح سنہ سے امام ترندی اورامام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ رمم اللہ تعالی شیعه اس حدیث سے بیدلیل چیش کرتے ہیں کہ یہاں مولی کامعنیٰ اولی بالضرف ہونا ہے اور جواو کی بالتھرف ہواس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔لہٰذا س حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ کوا پنا جائشین اور امام وخلیفہ نامز دفر مایا۔ اس لئے صحابہ کرام حضرت ابو بکر ﷺ سے بیت کرنے کے سبب ایمان سے پھر گئے (معاذاللہ) حضرت ابو بمرصد ایٹ ﷺ کی خلافت حقہ پر ہم قر آن وحدیث کی روثنی میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اس لئے یہاں صرف اس حدیث کی روہے مذکورہ باطل استدلال کے چند جوابات تحریر کرتے ہیں۔ 1۔ الل لفت كنزويك مولى كے معنى اولى ليما درست نہيں ہے كيونكد لفظ ولى ہے ماخوذ ہے اوراس كے مندرجه ذيل معانى بيں محت، دوست، مددگار، حائم ، مالک،عبد، آزاد کرنے والا، آزاد شدہ،قریب،مہمان ،شریک،عصب،رب،منع، تالع،سرالی رشته دار، بھانجہ۔ ( تاج العروں: ج•۱، ص ۳۹۸ بس ۳۹۹) 2۔ اگر بالفرض مان لیاجائے کہاں حدیث میں مولا بمعنی اولی ہے تواس ہے بیلاز خبیس آتا کہ پیاوٹی بالا مامیة اوراو کی بالضرف کے معنی میں مواوراس ہے حضرت علی ﷺ کا خلیفہ کرافصل ہونا مراد ہو بلکہ بیاولی بالقرب کے معنی میں ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِا بُوَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امْنُوار " بي شك سب لوگوں سے ابراهيم كے زياده حقد اروه تھے جوا كئے پيرو ہوئے بير نجي اورا يمان والے"۔ ( ال عمران ) اس آیت میں بھی لفظ اولی ارشاد ہوالیکن اس کا مطلب اولی بالتصرف نہیں بلکہ اولی بالحبة یااولی بالقرب ہے یعنی نبی کریم ﷺ اورایمان والے حضرت ابراهيم الله كقريب بي يامجت كزياده حق داريس 3- حدیث یاک سے ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی والایت اور حضرت علی ﷺ کی والایت دونوں ایک بی زمانے میں مجتمع ہیں ۔ حدیث شریف میں کوئی لفظ الیانہیں ہے جس سے میمعلوم ہوکہ حضرت علی ﷺ حضور ﷺ کے بعد ولایت کے حق دار ہوں گے۔اگر ولایت سے مراد خلافت ہوتو ایک ہی وقت میں دوافرا دکا حاکم اوراولی بالتصرف ہونا عقلاً منع ہے۔جبکہا گرولایت ہےمحب مراد ہوتو دونوں ولا یتوں کا ایک ہی وقت جمع ہونا منع نہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں سے محبت کرنا جائز ہے۔ 4۔ اگر بالفرض اس سے مراداو کی بالامامیۃ ہوت بھی حدیث کا میر معنی نہیں ہوگا کہ اس وقت حضرت علی ﷺ خلیفہ ہیں بلکہ مفہوم میرہی ہوگا کہ آپ خلیفہ بنیں گے یعنی جب حضرت علی ﷺ کی خلافت کا وقت آئے گا۔اس وقت وہی اولی بالا مامة اور خلیفہ ہوں گے۔اہلسنت بھی اس کے قائل ہیں۔ 5- ندكوره بالاتوجيه كتحت اگر حفرت على كابعد من خليفه بنينا مراه بوتواس براعتراض كياجاسكان بركه محرحفرت على كتحصيص كيول كانني؟ اس کا جواب پیہ ہے کہ مجبوب کبریاعالم ما کان و ما یکون ﷺ کورب کریم نے بیٹی خبریں دے دیں تھیں کہ حضرت علی ﷺ کن حالات میں خلیفہ بنیں گے اور ٹی لوگ ان کی بدگوئی کریں گے۔اس لئے آپ نے امت کوتا کیوفر مادی کہ وہ کی ﷺ سےمحت کریں اور جب علی ﷺ فلیفہ بنیں توتشلیم کریں اور دل میں بغض ندر تھیں۔اس پر دیگر کی احادیث شاہد میں جو کہ پہلے ندکور ہو چکی ہیں۔ 6- معزت علی ﷺ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیت کی اور مجھی بھی اس حدیث ہے اپنی خلافت پر استدلال نہیں کیا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ صحابہ كرام نے اور حضرت على الله نے اس حديث ياك كوائي خلافت رفع نبيل سجها۔

مَنُ كُنْتُ مَوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ \_ اَللَّهُمَّ وَال مَنُ وَاللَّهُ وَعَادِ مَنُ عَادَاهُ \_

مَنُ كُنْتُ مَوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ :

نی کریم ﷺ غدرخم کے مقام پر حضرت علی کا ماتھ پکر کر صحابہ کرام سے فرمایا،

7۔ حدیث مذکورہ میں لفظ''مولی'' سے مراد دوست اورمحت ہے۔جیسا کہائ حدیث پاک کے آخری حصہ میں حضور ﷺ کی بیدعا ہے۔ اَلمُلَهُمَّ وَ ال وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ لِعِنْ أ الله إلى عرب كرجواس عرب كراواس عدادت كرجواس عدادت ركك "-اكريبال لفظ مولى سے اولى بالتصرف جونا مراد جوتا تو يوں ارشاد جوتا ، اور جس طرح آقادمو کی بھی کی عداوت حرام ہے ای طرح سیدناعلی کھی عداوت حرام ہے۔مزیر تنصیل کے لئے علامہ مفتی عبدالرزاق بھتر الوی دناد كى تفسيرنجومُ الفرقانحلد دوم ملا حظه فرما <sup>كي</sup>ل \_ سيدناعلى الله كى مارون الطيع تشبيه: غزوؤ تبوك كے موقع پررسول كريم ﷺ نے حضرت على ﷺ كومدينة منوره ميں چھوڑتے ہوئے فرمايا، اَهَا تَدُ صَلَّى اَنْ مَكُونَ مِنْيَ بِمَنْوِلَةِ هارُونَ مِنْ شُوسلی غَیْرُ اَلَّهُ کَا نَبِیَّ بَغَدِیْ ۔''کیاتم اس پر رامنی نبیں ہو کہتم میرے لئے ایے ہو چسے حضرت موٹ کے لئے حضرت ہارون تھے البتد میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (صحیح مسلم باب فضائل علی ابن ابی طالب) شیعه اس حدیث سے حضرت علی ﷺ کی خلافت بلافعل پراستدلال کرتے ہیں۔ان کے بقول رسول کرتم ﷺ نے اس حدیث میں حضرت علیﷺ کے لئے خلافت کی وصیت فرمادی تھی۔اس استدلال کے باطل ہونے پر چندد لاکل پیش خدمت ہیں۔ 1۔امام نووی رمیانتاس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ''اس صدیث میں سیدناعلی ﷺ کی ایک فسیلت بیان ہوئی ہے گھراس میں خلفاء ثلاث کے ان جاتے ہوئے خلیفہ بنایا تھاند کرایے وصال ظاہری کے وقت تمام عالم اسلام کا خلیفہ بنایا تھا''۔ 2- اس خلافت سے مراد وقتی خلافت ہے اور اس پر حضرت علی ﷺ کا ارشاد '' یا رسول اللہ ﷺ! آپ ججھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ ہے جارہے ہیں''

( یعنی خلافت کا طلب نه کرنا ) الله اوراس کے رسول کے تھم کی خلاف ورزی ہوتا، جو کہ بہت برا گناہ ہے۔

اس معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث میں "مولیٰ" ہے مراد خلافت نہیں ہے۔

ٱللَّهُمَّ وَال مَن كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ وَعَادِ مَن لَّمُ يَكُنُ كَذَالِكَ. '' اللی تواس سے مجت کر جوحضرے علی ﷺ کی ولایت کے تصرف میں ہواوراس سے عداوت رکھ جوان کی ولایت کے تصرف میں نہ ہو''۔ چونکہ آپ نے الیانہیں فر مایاس لئے حدیث کامفہوم ہی ہے کہ جس طرح حضور ﷺ کی محبت ہر موٹن پر لازم ہے ای طرح حضرت علیﷺ کی محبت بھی لازم ہے

اس بارے میں اٹل بیت کرام کے عقیدہ کی وضاحت کے لئے بیروایت ملاحظہ فرمائیں جے ابدھیم نے حضرت حسن ثنیٰ بن حسن السبط ﷺ نے قال کیا ہے۔ کی خمش نے آپ سے دریافت کیا، مدیث مین کسنت مولاہ فعلی مولاہ کیا حضرت کل کھا کا خارث پرنس ہے؟ آپ نے جواب میں

اگرآ قا دمولی ﷺ اس سے ان کی خلافت کا ارادہ فرماتے تو واضح طور پرارشاد فرماتے جس ہے تمام مسلمان سمجھ جاتے کیونکہ حضورا کرم ﷺ سب لوگوں ے زیادہ تھیج کام فرمانے والے تھے۔ یقیدنا آپ یوں ارشادفرماتے ، یَا انْفَهَ السَّاسُ هنذَا وَلِيُّ اَمُونَى وَالْقَائِمُ عَلَيْكُمُ بَعُدِى فَاسْمَعُوا لَهُ

''اےلوگو بیر(علی)میرےتمام امور کے ول ہوں گےاورمیرے بعد تمھارے حاکم ہوں گےتم ان کی بات سننااوراطاعت کرنا''۔ چھرفر مایا،اگراللہ اوراس کے رسول نے حضرت علی ﷺ کواس کام کے لئے چنا ہوتا تو ان پراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت لازم ہوتی اوران کا اس کام سے پیچھے رہنا

نُ وَالاهُ

ے افضل ہونے کی نفی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں حضرت علی ﷺ کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ سرکار دوعالم ﷺ نے انہیں غزوہ تبوک میں

دلیل ہے کیونکہ اگراس خلافت سے مراد حضور ﷺ کا منتقل جائشنی ہوتی تو حضرت علیﷺ بین فرماتے کیونکہ اس صورت میں تو آ پکوتمام مردول،

موجودگی کے زمانے میں آپ عارضی خلیفہ ہیں۔ 3۔ ندکورہ صدیث یاک میں حضرت علی کو حضرت ہارون اللہ ہے تشبید دی گئی ہے رہ تھی آپ کے عارضی خلیفہ ہونے کی ولیل ہے کیونکہ ہارون 🕮 حضرت موکیا 🕮 کے صرف کوہ طور پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تھے۔ جب حضرت موکیا 🕬 واپس آگئے تو ان کے خلیفہ ہونے کی ضرورت ختم ہوگئی۔ای طرح حفزت علی ﷺ بھی حضور ﷺ کے غزوہ توک پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تھے، جب حضور ﷺ کے او حفرت علی ﷺ کے فلیفه ہونے کی ضرورت ختم ہوگئی۔ 4۔ امام نووی رمید لکھتے ہیں کہ حضرت ہارون بھی حضرت مومیٰ بھی کے بعد خلیفہ نہیں بے بلکہ حضرت ہارون بھی حضرت مومیٰ بھی کے وصال ے40 مال قبل انقال فرما گئے تھے۔ان سے تشبید دیے میں حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت ہارون ﷺ حضرت مویٰ ﷺ کے بعدان کے غلیفہ ہیں تھای طرح حضرت علی کہ بھی حضور ﷺ کے بعدان کے ضلیقہ بالصل نہیں ہوں گے۔ اگریہ ثابت کیا جائے کہ بیسیدناعلی ﷺ کی خلافت کا بیان ہےتو بھی اس سےان کی خلافتِ بلافصل ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتی۔اوراس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ سیدناعلی کو آ قاومولی اللہ کے بعد چوتھے نمبر پرخلافت کا حاصل مونابر حق ہے۔ مديث قرطاس: حضرت عبدالله بن عاس 🗞 سے روایت ہے کہ جب نبی کریم 🕮 کا مرض شدید ہو گیا تو فرمایا،" ککھنے کا سامان لاؤ تا کہ میں ایس تح پر ککھ دول جس کے بعدتم گراہ نہ ہوسکو''۔حضرت عمرﷺ نے کہا، نبی کرمیم ﷺ پریپاری کا غلبہ ہے اور ہارے پاس اللہ کی کتاب قر آن کرمیم موجود ہے جوہمیں کا فی ہے۔ اس برحاضرین میں اختلاف ہوگیا جب با تیں برهیں تو نی کریم ﷺ نے فرمایا ،میرے پاس سے اٹھومیرے پاس نناز عدمناسب نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ﷺ بد کہتے ہوئے اٹھے کہ'' بیشک مصیبت اور بزی مصیبت جو نبی کریم ﷺ اورآپ کی تحریر کے درمیان حاکل ہوگئی (وولوگوں) کا اختلاف اورتنازع تها) \_ (صحح بخاري كتاب العلم) بیرحدیث سیح بخاری میں اس کےعلاوہ سات جگہ دارد ہے اورحد یہ قرطاس کےعنوان ہے مشہور ہے۔اس کا خلاصہ بیہے کہ وصال ہے جاردن قبل نبی کریم ﷺ نے پچھے لکھنے کے لئے حاضرین نے قلم دوات متگوایا۔ آپ کے مرض کی شدت کے پیش نظر حضرت عمرﷺ نے فرمایا،''جمیں اللہ کی کتاب کافی ہے''۔اس پراختلاف ہوا، کچھ کہتے تھے کہ لکھنے کا سامان لا ؤاور کچھ کہتے تھے کہ نہ لاؤ۔ان کی باہم تکمرار کوحضور ﷺ نے پیند نہیں فر مایا اورار شاد فرمایا، "میرے پاس سے اٹھ جاؤ"۔ اس صدیث کی بناء پرروافض اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے حضورا کرم ﷺ کا حکم ندمان کروی خداکورد کر دیا۔ (معاذ اللہ) اس اعتراض کے جواب میں چند ہا تیں مندرجہ ذیل ہیں۔ 1۔شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رور ففر ماتے ہیں،مندامام احمر میں ہے کہ بیزخطاب عام لوگوں سے نہ تھا بلکہ خاص حضرت علی ﷺ ہے فر ما یا تھا كه لكھنے كاسامان لاؤ\_ (عمدة القارى: ج٢ مص ١٤١) ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کدان روایات میں خطاب اگر چہ عام ہے تگریباں بھی مخاطب حفزت علی ﷺ ہی ہیں اس لئے رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد کی تغییل حضرت علی ﷺ کے ذمے تھی نہ کہ حضرت عمرﷺ کے۔ 2۔اگر کوئی بیار بزرگ کی مصلحت کے باعث مشقت برداشت کرنے جا ہے اس کے عزیز وا قارب اور خدام اسے منع کردیے ہیں، مینع کرنااوب اورشفقت ومحبت ہی کے باعث ہوتا ہے۔حضرت عمرے نے بھی حضورا کرم ﷺ کی تکلیف کود کیستے ہوئے آپ کے آرام کی خاطر منع کیا جو یقینالائق تحسين ہاں کی دلیل ان کے الفاظ ہیں،' إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَ عِنْدُنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسُبُنَا''۔ بَی کریمﷺ پر بیاری کا ظہرہاور مارے یاس الله کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لئے کافی ہے'۔

عورتوں اور بچوں کی ولایت وخلافت حاصل ہوتی ۔لہذا آپ کا نذکور ہ ارشاداس کی دلیل ہے کہ آپ خود بھی بیات جانتے تھے کہ رسول کر یم ﷺ کی غیر

3۔حضرت عمرﷺ یٰ باطنی فراست اور توت اجتہاد ہے مجھ گئے تھے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد حکم کے طور پڑبیں اور حضور ﷺ اپن آکلیف کے باوجود محض کمال شفقت ورحت سے تحریکھنا جا جے ہیں اسلے آپ نے سحابہ سے فرمایا بھنور ﷺ ورحت ندو، ان پر بیاری کا غلبہ ہے۔ محبت کی وجہ سے بعض امورے انکار ستحن و پسندیدہ ہے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ شرکین نے صلح حدیدیہ کے موقع رصلح نامے میں تحریر الفاظ'' رسول اللہ ﷺ پراعتراض کیا اوراس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھنے کا مطالبہ کیا۔ ٹی کریم ﷺ نے حضرت علیﷺ کو تھم دیا کہ اس تحریرے'' رسول اللہﷺ' کے الفاظ نکال دو۔حضرت علیﷺ نے کہا، کا اَمْسے حُوک ابكدا يريس بيالفاظ بهي نبيس مناؤل كا" يهال تك كدوه الفاظ خودرسول كريم على في مناع \_\_ اس صدیث کی بناء پرکوئی ہے کے کہ حضرت علی ﷺ نے رسول کریم ﷺ کے تکم کوشلیم نہیں کیا بلکدا ٹکار کیا البنداانہوں نے رسول کا تکم نہ مان کر دمی خدا کور د کر دیا (معاذاللہ) توابیا شخص کم عقل، گمراہ اور بدند ہب ہے۔حضرت علیﷺ کا مقصد ریتھا کہ جب میں آپ کودل و جان سے رسول مانتا ہوں تو پھر میں اپنے ہاتھوں ہے رسول اللہ کے الفاظ کیونکر مٹاسکتا ہوں ۔ حقیقت یمی ہے کہ جس طرح حضرت علی ﷺ نے رسول کریم ﷺ سے کامل محبت کی وجہ ے افکارکیا، ای طرح حضرت عرف نے بھی رسول کر يم بل سے كائل محبت اور بعدر دى بى كى بناء يرا تكاركيا۔ 4- اگر مذکورہ ارشاد کو تھم مان لیا جائے تو جب حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا'' ہمارے لئے کتابُ اللہ کا فی ہے'' اور حضور ﷺ نے دوبارہ لکھنے کا سامان طلب نہیں فرمایا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ حصرت ممرﷺ کی بات مقبول ہوگئی اور اب وہ تھم باتی نہیں رہا، ور نہ یقینا حضور ﷺ دوبارہ وہی ارشاد روافض کا دوسرااعتراض بیہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ کے اٹکار کی وجہ ہے دین کا ایک اہم حقم تحریرہ و نے سے رہ گیا۔ اس کے جواب میں چند باتیں چیش میں: (1) سركار دوعالم الله جولكها على التي تتحان من تين باتين مكن بين: اول بدكرآب جتنے احكام بيان فرما يك تھاس ميں اضافه فرمانا جا ہے تھے۔ دوم بدكد سابقدا حكام كومنسوخ كرنا جائة تھے۔ سوم بدكد سابقدادكام بى كى تاكيد فرمانا جائے تھے۔ چونكداس واقعد يتن ما قبل دين اسلام كى يحيل كوالے يرآيت نازل مو يكي تقى، ألْيَوْمَ أَكْمَدُ لَكُمْ وَيُسْكُمُ وَ أَتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ بِ هُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْوِسْلَامَ دِيناً لِعِنْ "آج مِل تِتمارے لِيتمارادين كال كرديا اورتم يرا پي نعت پورى كردى اورتمارے لئے دين اسلام كويسندكيا"\_(المائده: ٣) اب نیاتھم نازل ہونے سے یا کوئی پہلاتھم منسوخ ہونے ہے اس آیت کی تھذیب لازم آتی اس لئے پہلے دونوں احمال توممکن ہی نہیں۔ یقینی بات میہ ب كه آپ رابقه احكام بى ميں سے كى كى تاكيد فرمانا جا ہے تھے۔ اس هيقت كو تيجھتے ہوئے حضرت عمر ﷺ نے ''عِ عِنْدُوَا كِتلبُ اللّٰهِ حَسُبُهُ اسْعُ صَ (2) مجیج بخاری کتاب الجبهاد باب جوائز الوفو د کی روایت ہے بھی ہیات ثابت ہوتی ہے کہ جب لوگوں میں تحرار ہوئی تو سر کا پر دوعالم ﷺ نے فر مایا،'' مجھے چھوڑ دومیں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو'' یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اورتم مجھےاپنے اختلافات طے کرنے کی طرف بلاتے ہوہ تم جاؤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے زبانی تمین باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا،''مشرکین کوجز بر عرب سے زکال دینا، وفو دکوائ طرح عطیات دیناجس طرح میں دیتا تھا'' تیسری وصیت راوی کو بھول گئی۔ محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری وصیت بیقی که اسامہ کے لشکر کواز ائی کے لئے بھیج دینااور میری قبر کو جدہ گاہ نہ بنانا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ جو باتیں آپ ککھنا چاہتے تھے وہ آپ نے بیان فرمادیں۔ یہ باتیں آپ پہلے بھی فرما چکے تھے ،اب دوبارہ فرمانا تاکید کے طور پرتھا۔اس حدیث سے بیات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لکھنے کا سامان مثلوانے کا ارشاد تھم نہ تھا بلکہ مشورے کے طور پرتھاور نہ آپ فرماتے ،ضرور لاؤرا كرآپ كلهناي جاجة تو آپ كوكون روك سكتا تها . (3)۔روافض کہتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت علیﷺ کی خلافت لکھنا جا ہتے تھے جربعض صحابہ کرام نے لکھنے نہیں دی۔ گراس وعوے کی ایکے یاس کوئی دلیل نہیں۔جبکہ ہم اہلسنت کہتے ہیں کدآ قاومولی کھ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھنا چاہتے تھے اوراس کی دلیل صحیح مسلم کی بیمشہور حدیث ہے۔ حفزت عا نَشْرَصد يقد رَضاهُ منها ہے روايت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں مجھ سے فر مایا،''اپنے اباجان ابوبکر اوراپنے بھائی کومیرے پاس بلاؤتا كه بين ايك تحرير ككودول\_ ججھے ڈر ہے كەكوئى تمنا كرنے والاتمنا كرے گا اور كہنے والا كہے گا كدوہ بين ہوں جبكه الله تعالى اورمسلمان نبين مانين عے مرابو بکرکؤ"۔ (مسلم) (4)۔ان دلائل کے باوجودا گرکوئی پہ کیے کہ رسول کریم ﷺ نے جولکھنا تھا وہ حضرت عمرﷺ کے ڈرے زبانی بیان نہیں فرمایا (معاذ اللہ ) توبیشانِ رسالت میں کھلی گنتا فی ہے۔ نیز اس طرح لازم آئے گا کہ حضور اکرم ﷺ نے دینی احکام امت تک نہیں پہنچائے۔ گھریہ بھی لازم آئے گا کہ ندکورہ آیت قرآنی کے برخلاف دین کمل نہ ہوسکا اور ناقص رہ گیا (معاذاللہ)۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بیدواقعہ جعرات کا ہے اس کے بعد چار دن حضور ﷺ فاہری حیات کے ساتھ رہے اور اس دوران یقیناً اہلیت اطہار کے ساتھ علیمدہ بھی رہے کین آپ نے مجر لکھنے کا ارادہ نہیں فر مایا اور نہ بی نو بانی کو کی وصیت فر مائی۔ بیاں بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو وصیت لكصاتحى ووزباني فرمادى اورآپ كويداطمينان بحى بوكيا كه سحابرام قرآن كريم اورآپ كاتليمات پرهل پيرارېن كے اس ليدمزيد كچوكلهرويخ کی ضرورت ہی ندرہی۔ روافض کا ایک اعتراض بیہ ہے کہ حضرت عمرﷺ نے نبی کرتم ﷺ کے کلام کو بنریان سے تعبیر کر کے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔جواب میں دو ياتيس وض بين: اول رید کہ حضرت عمری کی طرف ایبابیان منسوب کرنا بہتان اور جھوٹ ہے۔جس لفظ پراعمۃ اض ہے وہ حضرت عمری نے کہا ہی نہیں۔اس حوالے ہے جتنی بھی روایتیں ہیں سب میں پہلے بی ہے، قالَ عُمَو یا قالَ ایخن "حضرت عمرنے کہا"، اور پھر دوسرے قول سے پہلے ہے، قالوُا ا "لوگول نے کہایا بعض نے کہا''۔ اگر بیر ول حضرت عمر کا ہوتا تو این عباس کا اس کو بھی قَالَ عُمَو کہد کریان فرماتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس لفظ براعتراض ہے وہ ' کھ بھو'' ہے اس کے مشہور متنی ہذیان کے ہیں یا چھوڑنے کے۔اگر بالفرض پیلفظ کسی نے تو ہین کے لئے بولا تھاتو تو مین کالفظ سننے والے اورین کرخاموش رہنے والے دونوں کا فر ہوجاتے ہیں۔ کیا میمکن ہے کہ حفرت علی شیر خدا،حضرت عمر فاروق ، هفرت عباس اور دیگر جید صحابہ ﷺ کے سامنے گستاخی اور تو بین کی گئی ہواور میدهفرات بن کرخاموش رہے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ بیا نظاتو بین کے لئے نہیں تھا۔ صدیث کےمطابق سیدناعمرﷺ نے فرمایا ، نی کریم ﷺ شدید بیار ہیں اس لئے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کا فی ہے۔ تو بعض صحابہ آپ کے ہمنوا ہو گئے اور بعض کہنے گئے کہ قلم دوات اور کا غذالا یا جائے تا کہ جنور ﷺ لکھندیں۔ انہی حضرات نے استفہام ا تکاری کے طور پرید کلام کیا۔ اما فو وي ريايشرت صحيح مسلم ميں اس كي شرح ميں لكھتے ہيں، " قاضى عماض ريافتر ماتے ہيں، حديث ميں اَهْ يَجَبُّ وَكُ اللّٰهِ ﷺ جوجيح مسلم وغيره یس آیا ہے دہ استفہام کے طور پر ہے۔ یعنی جولوگ اس کے قائل تھے کہ حضور ﷺ کے ارشاد پڑ ممل کر کے لکھنے کا سامان لایا جائے اور حضور ﷺ کھوالیا جائے ، وہ استفہام اٹکاری کے طور پر کہتے ہیں ، کیا نبی کریم ﷺ نہ یان میں جتلا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۔ لبندا جب آپ سے بنہ یان سرز دنہیں ہوسکتا تو ہمیں آپ کے ارشاد برعمل کر کے لکھوا نا جائے''۔ اگر هَجَوَ كِمعنی چھوڑنے كے لئے جائيں تومفہوم بيہوگا كہ جب حضور ﷺ نے كانڈ قلم عكوايا تو حاضرين نے تجوليا كہ بيجدائى كى طرف اشارہ ہے

اگریبامتراض کیا جائے کیصفور ﷺ کی زبان وی والبی کی ترجمان ہے اس لئے جب کھنے کا سامان کا غذاتھ لانے کوارشاد فرمایا تواے موقوف کیوں کیا ۔ جواب پرے کہ اگرصفور ﷺ کا کھنے کا ارادہ فرمانا اللہ کی جانب سے تعاقراس اراد ہے کا تبدیل فرمانا تھی یقینیا اللہ تعالیٰ اس کے

حضور ﷺ نے جولکھنا تھاوہ لکھنے کی بجائے زبانی ارشاد فرمادیا۔

ہو،اے ماضی تے تعبیر کرناعام بات ہاس کئے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ (نزھة القاری: جام ۵۷۵) خليفهُ بلافصل كون؟ روافض کہتے ہیں کدرسول کریم 🐞 نے حضرت علی ﷺ کوا پناوسی بنایا تھا یعنی بیدومیت کی تھی کہ میرے بعد رین طیفیہ ہو نگے۔اس خودساختہ بات کی صحابہ کرام اورخود حضرت علی ﷺ نے بھی پُر زورتر دیفر مائی عمدة القاری شرح بخاری میں ہے کہ سیدناعلی ﷺ سے دریافت کیا گیا، کیارسول الله ﷺ نے آپ کے لیے کوئی عبد فرمایا ہے جو دوسروں سے نہیں فرمایا ہے؟ فرمایا نہیں جتم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ پیدا کیااور بچے تخلیق کیا! ہمارے یاس سوائے اللہ کی کتاب اوراس صحیفے کے پچھنیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جیفہ ملے نے بوچھا، اس محیفہ میں کیاہے؟ حضرت علی کھنے فرمایا، دیت اور قیدیوں کے چھڑانے کے احکام اور پیاکہ كا فركے وض مسلمان نہيں قتل كيا جائے گا۔ ائم المؤمنين حضرت عائشه صديقة بني الدمن على ياس لوگول نے اس بات كاذكر كيا كەحضرت علىﷺ وسى تنفى؟ اما المؤمنين نے فرمايا، حضور ﷺ نے کب اُن کے بارے میں وصیت کی؟ میں حضور ﷺوا بے سینے ہے سہارا دیے ہوئے تھی۔حضور ﷺ نے یانی کا طشت طلب فرمایااور میری گودہی میں وصال فرما گئے۔ پس حضور ﷺ نے کب اُن کے بارے میں وصیت کی۔ (سیح بخاری کتاب الوصایا) خلاصہ بیہ کہ آقادمولی اللہ نے حضرت علی اس میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اس کی تائید یس ایک اوراہم دلیل ملاحظ فرمائے۔ حضرت على اوشاد ب جتم باس ذات كى جس نے دانے كو بھاڑ ااور جان كو بيدا كيا ہے! اگر رسول كريم نے ميرے ليے كوئى عهد كيا ہوتا (كم خلافت مجھے ملے گی ) تو خواہ میرے پاس اس چادر کے سوا کچھینہ ہوتا، بیں اس کے لیے ضرور کوشش کرتا اور ابوقا فیہ کے میٹے (ابو بحرے) کومنبر پرایک سیرهی بھی نہ چڑھنے دیتالیکن رسول کریم ﷺ نے میر سے اور انکے مقام کودیکھا اور آئیں کہا ''لوگول کوٹماز پڑھاؤ'' اور مجھے چھوڑ دیا۔ پس ہم اُن سے ا بنی دنیا کے لیے اس طرح راضی ہو گئے جیے رسول کر یم ﷺ اُن ہے جارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ (الصواعق الحرقة: ۹۲٪) ہارے دعوے کی تائید مستح بخاری کی بیصدیث بھی بری اہمیت کی حامل ہے۔ حفرت عبداللہ بن عباس بھ فرماتے ہیں کہ حفرت علی بھارسول کرتم بھے کے مرض وصال میں حضور بھے کے باس سے باہر نظرتو لوگوں نے یو جھا، حضور كيم بين؟ فرمايا، بحمالله! اليهم بين \_حضرت عباس الصيف في على الله كاباته بكرااور فرمايا، تم تمن دن بعد غیروں کے تالع ہو گے ۔ بخدا میں د کھے رہا ہوں کہ رسول کریم ﷺ اس بیاری میں وصال فرما کیں گے ۔ بے شک میں خاعدان عبدالمطلب کے چیرے پھیان لیتا ہوں کدموت کے وقت کیے ہوتے ہیں تم ہمیں ٹی کریم ﷺ کے پاس لے چلوتا کہ حضور ﷺ ہے یوچیس کدا مر خلافت کس کے پاس ہوگا۔ اگر آپ نے ہارے متعلق فرمایا تو ہمیں معلوم ہوجائے گا اور اگر آپ نے کسی اور کے متعلق فرمایا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لئے وصیت فرمادیں۔ یہ ن کر حضرت علی ﷺ نے فرمایا ''خدا کہ تتم !اگر ہم نے رسول اللہ ﷺ ہے اس کا سوال کیا اور حضور ﷺ نے منع فرمایا تو لوگ ہمیں بھی خلافت نہیں ویں گے۔خدا کی تنم!ہم رسول اللہ ﷺے اس کا سوال نہیں کریں گے''۔ ( بخارى باب مرض النبي ﷺ، بخارى كتاب الاستيذان باب المعانقة ) اس حدیث پاک ہےمعلوم ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے کسی کوا پنا جائشین اور خلیفہ نبیل بنایا تھا بلکہ خلیفہ کے انتخاب کاحق اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ اس صدیث ہے روافض کے باطل دعووں کی نفی بھی ثابت ہورہی ہے جو کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے حضرت علیﷺ کوخلیفہ بلافصل بنادیا تھااور آپ کی خلافت کے لیے وصیت فرمادی تھی کیکن (معاذ الله) صحابہ کرام کے نے اٹھیں محروم کردیا۔ اگر حد من قرطاس سے اور حدیث مسن کنت مولاہ فعلمی مولاہ ''سے مراد حفرت علی کی خلافت بالصل ہوتی تو آپ بین فرماتے،

وہ بے قرار ہوکر کہنے لگے، ' سرکارے دریافت کرو، کیاحضور ﷺ نے جمیل چھوڑ دیا کہ ایساارشاد فرمارہے ہیں' مستقبل قریب میں جس کاظہور ہونا



کہ بخاری ومسلم اور دیگر کتب احادیث سے ثابت ہے۔ بیامرمسلمہہے کہ جوچیز وقف ہووہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ، نیدوہ کسی کو ہیہ کی جاسکتی ہےاور ندہی اس میں وراثت جاری ہوسکتی ہے۔ سر کار دوعالم

علاقے اموال فئے میں سے تصاور آ قاومولی ﷺ نے ان کی آ مدن کوا پنی،اہلی بیت کی اور دیگر مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف فرمادیا تھا جیسا

فَ مَنْ عُنَاهاَ لاَ يُعْطِينُاهَا النَّاسُ \_''اگرحضور ﷺ في منع فرماه يا تولوگ بمين كبحي خلافت كاحق نبين ديں گے'' بلكه آپ فرماتے ،''حضور ﷺ و مجھے كُلُ مرتبها پناخلیفۂ بافصل بنا چکے ہیں اس لیےحضور ﷺ ہاں معاملے کی دوبارہ تو ثیق کرا لیتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں' لیکن انھوں نے ایسی کوئی بات

حق پیے کہ ای لیے حضرت علی ﷺ بیاندیشہ بیان فرمارہے ہیں کہ حضور ﷺ بمیں خلافت کا امر دینے سے منع بھی فرماسکتے ہیں، بیاس بات کی دلیل ہے کہ باب مدینة العلم بدجان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ، رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ کوخلافت کے منصب پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھنااس لیے بھی دشوار نہیں تھا کہ آ قاومولی ﷺ نے مرض وصال میں نمازوں کی امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کومقرر فرما

اگر خلفائے راشدین کےمعالمے میں غور کیا جائے تو بیات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی ﷺ کے خلیفہ کر بلفصل نتخب ہونے کی صورت میں خلفائے اللا شدرسول کریم ﷺ کی خلافت و نیابت کے منصب برفائز ہی نہ ہویاتے اور حضرت علی ﷺ کے عبد خلافت ہی میں وصال یا جاتے۔ چونکدرب تعالی اورائے رسول ﷺ کی رضااس میں تھی کہ وہ متنوں حضرات خلیفہ رسول ﷺ ہونے کی فعمت سے سرفراز ہوں اس لیے رب کریم نے سحابہ کرام کے دلوں میں بیہ بات ڈال دی کہ دوای ترتیب سے خلیفہ کا انتخاب کریں جس ترتیب سے وہ دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں تا کہ وہ

مسلمانوں کو جواموال واملاک نفار سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتے ہیں اُنہیں مال غنیمت کہتے ہیں اور جو بغیرلڑائی کے حاصل ہوں اُنہیں مال فئے کہتے

نہیں کبی کیونکہ وہ آقاد مولی ﷺ کے ارشاداتِ عالیہ کوزیادہ سجھنے والے ہیں۔

تيول حفرات بهي محبوب خدا كالح خليفه ونائب بون كاشرف حاصل كرليل-

كے گویا انہیں اپنا خلیفہ بنادیا تھا۔

مسكه فدك كي حقيقت:

ﷺ فدک کی آیدن کوجن مصارف میں خرچ فریاتے تھے سیدنا صدیق اکبرﷺ اور دیگر خلفائے راشدین نے بھی اس آیدن کوانہی مصارف میں خرچ

کیا۔ شیعہ حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ باغ فدک کی وارث صرف سیدہ فاطمہ رہی الدُمنہ تحصیں اور سیدنا ابو بکر وعمر بنی الذہب نے سیدہ فاطمہ رہی الدُمنہ کو فدک کی

پرصرف ہوگی اور جس طرح میرے آتا ومولی ﷺ اے خرچ فرماتے تھے، میں اُن کی اتباع میں ای طرح خرچ کروں گا۔ کیا اس میں کوئی قالمِ اعتراض بات ہے؟ یقیناً ہر گزنہیں۔ ﷺ نے بیفر مایا تھا کہ' ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھے چھوڑیں وہ صدقہ ہے''۔سب نے کہا، ہاں رسول اللہ ﷺ نے بیفر مایا ہے۔اس کے بعد صحیح بخاری کتاب الفرائض میں حضرت عائشہ بن الدین اے بھی میرحدیث مروی ہے۔امام ترفدی ردایڈرماتے ہیں کداس باب میں حضرت عمر ،حضرت طلحہ، حضرت زبیر ، حصرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد ، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہر ریدہ ہے بھی روایات مذکور ہیں۔ (تر مذی ابواب السیر ) اس طرح اس حدیث کے مندرجہ ذیل راوی ہوئے۔

ای طرح اب بھی خرچ ہوگا اور میں ان اموال میں ایباہی کروں گا جس طرح رسول کریم ﷺ کیا کرتے تھ''۔ (صحِح بخاری کتابٔ الجہاد صحِحِمسلم کتابُ الجہاد) آ پےغور فرمایئے کہ حضرت سیدناصدیق اکبر ﷺ نے فدک کامطالبہ ہوا تو آپ نے حدیث رسول سنائی اور پیجی فرمایا کہ اس کی آمدن آل رسول ﷺ

وراثت ہے محروم کر کے بڑا ظلم کیا (العیاذ باللہ)۔

صریح خلاف ورزی ہے۔

اولأبيه بات ثابت شده ب كه فدك اموال فئ مين سے تعااس لياس بروراثت كاعكم نا فذنبين موسكتا تحار

گ\_( پھر فرمایا) خدا کی تم ایس حضور کے صدقہ ( خرج کرنے کے طریقے ) میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ عہد نبوت میں خرج ہوتا تھا

ثانیاً بیرکه بالفرض فدک اگرحضور 🙈 کی میراث ہوتا تو مجروراثت کاحق صرف حضرت سیدہ فاطمہ بن الدینہ ہوتا بلکدا مہائ المؤمنین ،حضرت عباس ﷺ اور دیگر ورثاء بھی حصد دار ہوتے ۔ پس صرف حضرت فاطمہ بٹن اندیب کو ورا ثت کا حقد ارقر اردینا اور دیگر ورٹا ، کو کر دینا قر آئی آیات کی

حضرت عائشه صديقة رخى هذمها سے روايت ہے كەحضرت فاطمه رخى الله مبنانے حضرت الوبكر ﷺ كے باس كسى كے ذريعيه پيغام بھيجااور حضور كى ميراث كا

إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ، لا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَة ' إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ عَلَيْ فِي هذَا الْمَال وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْعًا مِنُ صَـدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ مَٰتَظِيُّهُ عَنُ حَالِهَا الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْظِيٌّ. وَلَاعُمَلَقُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

رسول الله ﷺ ارشاد ہے،ہم کمی کو وارث نہیں بناتے ، جو مال ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔البتۃ آل رسول ﷺ اس مال میں سے کھاتے رہیں

مطالبہ کیا جو ہدینے اور فدک میں بطور نے اور خیبر کے خس میں سے حضور ﷺ کو ملاتھا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فر مایا ،

بعض مکرین اندھے تعصب میں بیافترا کرتے ہیں کہ بیرحدیث حفزت ابو بکرﷺ نے اہلیت کاحق غصب کرنے کے لیےخود ہے گھڑ لی(معاذ اللہ)۔ حق بیہ ہے کہ بیعدیث متعددا کا برصحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ما لک بن اوس ﷺ ہے مروی ہے کہ حضرت عمرﷺ کے پاس حضرت عثمان ،عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن الی وقاص آئے، چر حضرت علی اور حضرت عباس بھی آ گئے۔ آپ نے پہلے اول الذ کر صحابہ سے دریافت کیا،''کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ

حضرت عمرﷺ نے حضرت علی وحضرت عباس بن ملاجهاہے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آپ دونوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں ، کیا آپ دونوں جانتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے بید بات فرمائی ہے؟ ان دونوں حضرات نے اقرار کیا، بیشک رسول اللہ ﷺ نے بیفرمایا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الجہاد، صحیح مسلم كتابُ الجهاد)

1\_حفرت ابوبكر ، 2\_حفزت عمر ، 3\_حفزت عثان ، 4\_حفزت على ، 5\_حفزت عباس ، 6\_حفزت عائشه ، 7\_حفزت طلعه ، 8\_ حفزت زبير ، 9\_حفزت عبدالرحمٰن بن عوف ، 10-حفزت سعد بن الى وقاص ، 11-حفزت ابو هريره 🚓

ان میں ہے آٹھ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں۔اب خاندان اہلیت کی ایک اہم گواہی ملاحظہ کیچیے۔حضرت زید بن علی بی تحسین بن علی ﷺ نے فرمایا ،اگر

میں حضرت ابو بحر بنی الدمد کی جگہ ہوتا تو میں بھی فدک مے متعلق وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بحر بنی الدمدن الكبرى للبيم تلى جا ۲۰۲۶)

شیعه حضرات کی مشہور ومعتبر کتاب اصول کافی میں امام جعفر صادق ﷺ نے بھی اس حدیث کوروایت کیاہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا،'علاءا نبیاء کے دارث ہیں۔ بیشک انبیاء کسی کو درہم ودینار (یعنی مال) کا دارث نہیں بناتے بلک علم کا دارث بناتے ہیں'۔ (اصولِ كافى صفحه ١٨) كياسيده فاطمه رښاند مناناراض موكيس؟ شیعه حضرات بخاری کی ایک روایت سے بیدوسرا نمازی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رہی اللہ منا فدک ندملنے پرسیدنا ابو بکر رہی اللہ حدے ناراض ہوگئی تھیں اورزندگی جران سے قطع تعلق کیےرکھا۔ بیسیدہ فاطمہ رض مدن مارہ جملہ برعظیم بہتان ہے۔ رسول کریم ﷺ نے تنمین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کوترام کیا ہے۔ کیا میمکن ہے کہ حضرت فاطمہ بنی الشریادی مال نہ طنے کے خم میں چھ ماہ تک حفزت ابو بكرى ان اض راى مول، جبكه حفزت ابو بكرى نے فدك كى آيدن دينے سے قطعاً افارٹيس كيا بلكه حديث رسول الله سناكرية رماياك اس کی آ مدن آ ل رسول ﷺ پرٹررچ کی جائے گی۔کوئی مومن بیسوچ بھی نہیں سکتا کہ صدیثِ رسول ﷺ من کر حضرت سیدہ فاطمہ رہی اٹھ منہا ناراض ہوئی ہوں۔ اب بم اس روايت كالفاظ يرغوركرت بي فوَجَدَتُ فاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ فَلَمُ تُكَلِّمهُ حَتَّى تُوفِيَّتُ \_ " حضرت فاطمه اس برحضرت ابو بكري ناراض بوكتين اوران سے اس كے متعلق كلام ندكيا يہا تك كدا نقال كركتين" -دومرى روايت كالفاظ بين، فعضبت فاطمة وهجوت ابابكو - "لهن ناراض بوكي فاطمه اورابو بكرساس معالم من بات كرنا چهوژ بيه بات قابلي غورب كدفيو بحدةت يها فَعَضَبَتْ كالفاظ ندتو حفرت فاطمه رض الدمناك مين اورندنى حفزت عا نشرصد يقدرض الدمناك بلكه بيديعد کے راویوں میں سے کسی کی قیاس آ رائی ہے۔راوی نے ظاہری واقعہ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ اس نے بیان کر دیا۔راوی کا عادل اور ثقه ہونا اپنی جگد کیکن نتیجها خذ کرناغلط<sup>ف</sup>نجی پرمبنی ہے۔ حفزت ابویمر ﷺ سے حدیث رسول من کر حفزت فاطمہ بنی مذہبا کا خاموش ہوجانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حدیث رسول ﷺ من کرمطمئن ہو گئیں۔اورترک کلام کی حقیقت بیہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رخی اختبانے حضرت ابو بکر ﷺ سے اس مال کے بارے میں پھڑ گفتگوندگی۔ اس کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جوعرو بن شیبہ سے مروی ہے، فلم تكلمه في ذلك المال حضرت سيده بن الديناني ال كيار يين پير بهي كوني تفتكوندك ( زحة القاريج ٢٩٠) و پیے بھی سیدہ فاطمہ بنیاشہ نبالوگوں ہے بہت کم میل جول رکھتیں اور ٹی کریم ﷺ کے وصال کے بعدان کی جدائی کےغم میں تو آپ علیل اور گوشدشین ہوگئی تھیں ۔حضرت فاطمہ رض الدعنا جب بیار ہوئیں تو حضرت ابو بکر کھان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اکلی رضامندی چاہیے ہوئے فرمایا، میرا تمام مال اور میری تمام اولا وسب الله تعالی ،اس کے رسول ﷺ اور اہلیت کی رضا کے لیے وقف ہے۔ بین کر حضرت فاطمہ رض اختبار راضی ہو گئیں۔امام بیرفق رمداففرماتے ہیں،اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (سنن الکبریٰ ج۲ص ۱۳) حفزت ابوہکرﷺ کا حضرت سیدہ فاطمہ بن ملامنہ کی رضامندی چاہنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کی جاں بالب مریض سے معافی کا خوامتگار ہوکراس کی رضامندی اورد لجوئی چاہتا ہے اور مریض اپنے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے۔اس سے بیلاز منہیں آتا کہ واقعی حقیقت میں کوئی نارانسکی تھی۔فدک كے مسئلہ ميں حضرت فاطمہ رخواللہ عنوا الو مجر اللہ اللہ اللہ عنوات كى كتب ہے بھى ثابت ہے۔ شیعہ عالم کمال الدین میٹم البحرانی کھتے ہیں ،حضرت ابو بکرے نے جب بیفر مایا،''میں اللہ کو گاہ بنا کرعبد کرتا ہوں کہ فدک کے معالم میں وہی کچھ کروں گا جس طرح رسول کریم ﷺ کیا کرتے تھے'' ، بین کر حضرت سیدہ راضی ہوگئیں اور اس بات ریمل پیرار بنے کا پینتہ وعدہ کرلیا۔ (شرح نجح البلاغة جلده ص ١٠٤)



ایک روایت میں بیدمجی ندکور ہے کہ جب حضرت فاطمہ رہی طاحیا انقال ہوا تو حضرت ملی بھی نے حضرت ابو بکر بھی نونجر نددی۔ اس کی جیہ شار حین نے لیکھی کہ حضرت ابو بکر بھی کی زوجہ حضرت اسام دین افسان سے اعلی انسان میں کہ انسان میں اس میں موجود تھیں بکہ انسی



غلاف خلافت میں رغبت رکھتے تھے اور نہ وہ حضرت ابو بکر ﷺ کی اس فضیلت کا اٹکار کرتے تھے جورب تعالی نے انہیں دی ہے بلکہ ہم میں جیھتے تھے کہ

امام بنایا تھا۔ پس ہم اپنی دنیا یعنی خلافت کے معالمے میں اس فخف ہے راضی ہو گئے جس پر امارے آتا ومولی ﷺ امارے دین کے معالمے میں راضی تھے'۔ (طبقات ابن سعدج ۱۸۳:۳۸) چندشبهات كاازاله: روافض پہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نو جمری میں پہلے حضرت ابو بکر ﷺ کو ج کا امیر بنایا تھا گھرآ پ کومعزول کر کے حضرت علیﷺ کوامیر ج مقرر یہ بات بالکل غلط ہے۔ دراصل اسوقت تک کعبہ میں مشرکین بر ہند طواف کیا کرتے تھے۔اس لیے نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرﷺ کوامیر کج بنا کر بھیجا اورانہیں جج کے تح ریں احکام بھی عطا فریائے ۔ پھران کے بعد حضرت علی ﷺ کو بھیجا تا کہ وہ شرکین 🕏 کوسورہ تو بد کی ابتدائی آیات پڑھ کرسنا جب سیدناعل پھے سیدنا ابو کمریٹ کے قریب بہنچاتو آپ نے یو جھا، امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ حضرت علی بھے نے عرض کی، میں مامور ہوں۔ آٹھ ذ والحيكوسيدنا ابويكر ﷺ نے فتح كا خطيد ديا اورلوگول كو فتح كےمسائل سكھائے۔دن ذ والحيكوسيدنا علىﷺ نے لوگوں كوسورہ توبدكي آيات سنائميں اور صفور المعانى عنوائد (تفيرروح المعانى) عربول میں معروف رواح تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا یا تو ڑنا ہوتا ۔ تو پیکام یا تو صاحب معاملہ خود کرتا یا اسکا کوئی قریبی رشتہ دار، تا کہ شک وشبہ نیہ رے۔ای لیے نی کریم ﷺ نے مشرکوں ہے برأت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی ﷺ کو بھیجا۔ ہیے تھی ذہن نشین رہے کہ بیاعلان کرنے میں حضرت علی ﷺ نتہانہیں تھے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکرے ناکب جماعت کے ساتھ میاعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نے نہ کرے اور نہ کوئی بر ہند طواف کرے۔ تر مذی وحاکم و بیق کی روایت میں ہے کہ حضرت علی کے میاعلان کرتے اور جب وہ تھک جاتے تو حضرت ابو بکر کے میاعلان کرتے۔ ان دلائل ہےمعلوم ہوا کہ اس سال امیر جے سیدنا ابو بمریھ ہی تھے اور سیدناعلی پھے عربوں کے مذکورہ رواج کو پورا کرنے آئے تھے۔اس کی دلیل میہ

بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر بھٹ نے اپنے مقرر کر دہ اعلان کرنے والوں کومعز ول نہیں کیا بلکدان کوسیدناعلی ﷺ کاشریک کاربنادیا۔

ہے فرمایا، اپنی نماز پوری کرو۔ پھرآ پ نے ججرے کا پردہ گرادیا۔ اوراس روز جاشت کے وقت آپ کا وصال ہوگیا۔

عائشه بني الدمن كرجر كايرده الها كراوكون كوفيس باند صود يكصا توتبهم فرمايا \_

روافض کا دوسراشبریہ ہے کہ حضور ﷺ نے مرض الوصال میں حضرت ابو بحرے کو پہلے امام مقرر فرمایا تھا گر بعد یں امامت ہے معزول کر دیا تھا۔ معنہ الله

تھے بخاری میں حضرت انس ﷺ ہے مروی ہے کہ پیر کے دن حضرت ابو بکر ﷺ سیار فونماز فجر پڑھارہے تھے کہ اچا تک رسول کریم ﷺ نے سیدہ

حفزت ابوبکر بھاس خیال ہے چیچے بٹنے گئے کہ شاید آ قاومولی کھٹماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔اس پرحضور کھنے ہاتھ مبارک کے اشارے

سیدناعلی کے سیدنا ابوکر کھوکو طلافت کا اصل حنقدار جانتے تھے، یہ بات متعود دوایات سے ٹابت ہے۔ حضرت عمبدالرحمٰن بن موف کے سے روایت ہے کہ حضرت ملی کھی اور حضرت ذہیر کھنے کہا، ہمیں اس بات سے تنکیف بیٹنی کہ میں طلافت کے مضورے میں شریک فہیں کیا گیا حالانکد، ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کھندی طلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ رموال اللہ کھی کے بارعار ہیں، ہم ان کے شرف ویزرگی کو

''جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا۔ہم نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے حصرت ابو یکر ﷺ کونمازوں کے لیے ہم سب کا

بچیانے میں، رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیاہتے کا ہری ٹیس آپ کونماز وں کی امامت کا تھم فرما یا تھا۔ ( تاریخ انتخافاء، ۱۳۳۰ء ما کم ) اس بات کی تا ئیدسید ناامام حسن کھر کی اس دوایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملی کھنے نے فرمایا،

کی۔(فتح الباری جے مص ۴۹۵)



اس حدیث پاک سے ثابت ہوگیا کہ سیرنا ابوہرﷺ حضورﷺ کے وصالِ ظاہری تک امامت فرماتے رہے اوراس بارے میں کسی نے بھی اختلاف

علی کی امامت کاعقیده رکھنا فرض ہے۔ اس نے حضرت علی کے خالفین پراعلانہ تیرا کیا اوران کو کا فرکہا۔ عافظا ہن حجر کی در الفرماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے سیدنا ابو بکر وسیدنا عمر بنی الدی کیا کہ اسکو کی جرأت کی ہے کہ وہ اس معاملے میں آپ کوا پناہم خیال مجھتے ہیں۔ پینظر پیر کھنے والوں میں عبداللہ بن سبابھی ہے جس نے سب سے پہلے اس خیال کا اظہار کیا تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا، ''میں ان کے متعلق اینے دل میں ایسے خیالات رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ حیا ہتا ہوں۔ جو شخص ان کے متعلق خوبی اورا چھائی کے سواکوئی اور بات اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہو،اس پراللہ کی لعنت ہو''۔ پھرآ پ نے ابن سہا کوشہر بدرکر کے مدائن کی طرف بھیج دیا۔ائمہ کہتے ہیں کدابن سہا یمبودی تھا جس نے اسلام ظاہر کیا تھا۔ بیدروافض کے گروہ کا بزا راہنما تھا۔ ان لوگوں کو حضرت علی ﷺ نے اس وقت شہر بدر کیا جب انہوں نے بیدوئو کی کیا کہ حضرت علیﷺ میں اُلومیت پائی جاتی ہے۔ (الصواعق (90:3 / ابوالجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیﷺ کوابن سباہے بیفرماتے ہوئے خود شاکہ''اللہ کاتشم بھے نے اور کی ایک راز کی بات نہیں بتائی جس کوکس سے چھیایا ہو،اور میں نے آ قا دمولی ﷺ کا بیارشادخود سنا کہ قیامت سے پہلیٹمیں جھوٹے د حال ہو نکے ،ثو بھی انہی میں سے ایک ب"ر (لسان المير ان ج٣٠:٣٩) امام دار نظنی رمدانہ نے ایک طویل روایت تحریر کے ہے جس کے آخرییں ہے کہ حضرت علﷺ نے منبر پر پیٹے کر حضرات شیخیین بڑی ایس کے ایس وثناء فرما کی اورآخر مين فرماما، '' اُس ذات کی تتم جودانے کو بچاڑ تا اور جان کو پیدا کرتا ہے،ان دونوں سے صاحب فضیلت مومن محبت کرتا ہے جبکہ بدبخت اور دین سے نکل جانے والاان ہے بغض اور مخالفت رکھتا ہے"۔ بعض روایات کےمطابق یہ بھی فر مایا،''لوگون لوااگر مجھے بہاطلاع پیٹی کرفلال فخض مجھے حضرات شیخین پرفضیات دیتا ہے توہیں اسے بہتان لگانے واليكي حد يعني أستى (٨٠) وُر سالكًا وَل كا"\_(الصواعق الحرقة: ٩٧،٩٠٠) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رصاللہ فرماتے ہیں، ابن سیانے:-اولاً: لوگوں کوحضرت علی کوسب ہے افضل جاننے کی دعوت دی۔ ٹانیا: صحابہ اور خلفائے راشدین کو کافروم تد قرار دینے کی بات کی۔ ثالثاً : لوگوں كوحضرت على اللہ كے خدا ہونے كى دعوت دى۔ اس نے اپنے پیرووں میں سے ہرایک کواسکی استعداد کےمطابق اغوا واصلال کے جال میں مجانسا۔ پس وعلی الاطلاق رافضیوں کے تمام فرقوں کا مقتداہے۔ (تخذا ثناعشريه: ٩٤) \*\*\* سيدنااميرمعاويه 🐗: سيدنامعاوبيةن الى سفيان بني الذهبا ، قاومولي ﷺ كے صحابی ، أم المؤمنين سيده أم حبيبه بني الدميا كے بھائى اور كاتپ وى الى ہيں۔ ہے پيس اسلام قبول کیا گراینے والدین کے خوف ہے اپنے اسلام کوخفی رکھا۔ ۸ ھ میں فتح کمہ کے بعد جب آپ کے والدین اسلام لے آئے تو آپ نے بھی اپنے



حضرت معاویہ ﷺ بارگاہ نبوی میں وقی کی کتابت اورخطوط کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ سے ایک سوتر یسٹھ (۱۲۳) احادیث مروی بین۔ سیدنا ابن عباس این عمر ابن زیبر اور دیگر معاید جا ایمین کرام ﷺ آپ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اورامام مسلم جمار شک

حفزت عرباض بن سارید ﷺ بے دوایت ہے کہ میں نے سرکا یود عالم ﷺ ویڈرماتے سنا،الٰنی!معاوید کوحساب کتاب سکھادے اوراس کوعذاب سے

اسلام کا اظہار کردیا۔ آپ رسول کریم اللہ کی قیادت میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔

راویوں کے متعلق بخت شرائط ہیں ،انہوں نے بھی آپ سے میجین میں کئی احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت علی ایشار جنگ صفین کے دن اپنے ہونے چبار ہے تھے کدا گریش جان لیتا کہ صورت حال ایس ہوجائے گی تو میں جنگ کے لیے نہ لکا۔ (ازالة الخفاءج٣:٥٣١) حفزت مغیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے باس جب سیرناعلی الرتفٹی ﷺ کی شبادت کی خربیٹی تو آپ زاروقطاررونے لگے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا، زندگی میں تو آپ ان سے لاتے رہے ہیں ،اب ان کی شہادت کی خبرس کررد کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کاش تمہیں معلوم ہوتا كهاس امت نے آج كس قد عظيم علم فضل اور فقہ كو كھوديا ہے۔ (البدابيد النجابيه) سیدناعلی ﷺ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن ﷺ تھے ماہ فلیفدر ہے۔ اگر چاروں فلفائے راشدین کی خلافت کی مدت کوجمع کیا جائے تو بیساڑھے انتیس سال کاعرصہ بنتا ہےاوراگراس میں حضرت حس ﷺ کی خلافت کاعرصہ یعنی چیہا ہمجی جمع کرلیا جائے تو گل مدت پورتے تیں سال ہوجاتی ہے جوكه سركار دوعالم على كفرمان عاليشان كمطابق خلافت راشده كى كل مدت ب-حضور ﷺ کاارشاد ہے،''میرے بعد خلافت تمیں سال رہے گی مچر ملوکیت ہوجائے گی''۔اس حدیث کوتمام اصحاب سنن نے لکھا اوراین حبان رمہاللہ نے اس کوسیح کہا۔ امام حن ﷺ نے جے ماہ بعد حضرت امیر معاویہ ﷺ بے چندشر الکا رِسلے کر لی اور ایوں آ قادمولی ﷺ کا وہ مجزہ ظاہر ہو گیا جوآ پ نے فرمایا تھا کہ''میرا ہی بیٹامسلمانوں کی دوجماعتوں کے درمیان صلح کرائےگا''۔ جب آپ امیرمعاویہ ﷺ کے قن شرافانت سے دستبر دار ہو گئے تو ایک محفص نے کہا، آپ نے مسلمانوں کوذلیل کردیا۔ آپ نے فرمایا، بوں مت کہو، کیونکہ میں نے آقادمولی ﷺ کو پیفرماتے سنا ہے کہ شب وروز کا سلسلہ چاتار ہے گا یہا تک کہ معاویہ حاکم بن جائے گا۔ پس مجھے یقین ہوگیا کہ نقتر پر الٰبی واقع ہوگئی ہے تو میں نے یہ پہند نبیں کیا کہا پی حکومت کے لیے دونوں جانب کے مسلمانوں میں قال اورخوزیزی کراؤں \_(البدایہ والنہایہ جز۸) علامه سیوطی رمه الکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی جعدہ کو بزید نے خفیہ طور پر بیا پیغام بھیجا کہ اگر حضرت حسن کھی کوز ہر دیدوتو میں تم ہے نکاح کرلوں گا۔اس فریب میں آ کر بدنصیب جعدہ نے آپ کوز ہر دیدیا جس ہے آپ شہید ہوگئے۔ جعدہ نے بزیدکولکھا کدا پناوعدہ پورا کر بے تواس نے جواب دیا، جب میں تجھ کوشن کے نکاح میں گوار انہیں کر کا تواہے نکاح میں کس طرح گوار اکروں گا۔ (تاریخ انخلفاء:۲۸۲) اما حسین ﷺ نے بہت کوشش کی کدآ پ ز ہر دینے والے کی نشاندی کر دیں لیکن آ پ نے نام بتانے کی بجائے بیفر مایا'' مجھےجس پر گمان ہے اگر وہ اصل میں قاتل نہ ہوا تو کوئی بیگنا قبل ہو جائے گا اورا گروہی میرا قاتل ہے تو ماتینا اللہ تعالی سخت انتقام لینے والا ہے'' ۔ آپ کی شہادت ۵۰ ھے میں بعض متعسب وگمراه لوگ حضرت امیر معاوید ﷺ کو باغی قرار دیتے ہوئ ان پرامن طعن کرتے ہیں۔ باغی کے متعلق قر آن عظیم کا حکم ہے، فی فساتیلو ا الَّيْنُ تَبْعِي حَتَّى تَغِيمُ عَ إلى أَمْرِ اللَّهِ " توأس زيادتى والعصل الله على كالمرف بلث آئ " (الحجرات: ٩، كتزالايمان)

بسمكة ومهاجرة طيبة وملكة بالنشام ـ"وه ني آخرالزمال كلكميش بيدا او كاور مدينه كاجرت فرمائ كاوراس كي سلطنت شام بيس او كي" ـ تو

عروہ بن رُوّ یم ﷺ بے روایت ہے کہ ایک اعرابی ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ٹھر ﷺ بھے سے کشی لڑو۔ اس پر حضرت معاویہ ﷺ نے اس ہے کہا، میں تجھ سے کشی لڑوں گا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا،معاور یہ معلوب نہ ہوگا۔ چنانچے کشی ہوئی اورمعاویہ ﷺ نے اسے بچھاڑ دیا۔جب جنگِ صفین ہو چکی ( تو عروہ ﷺ نے بید بات بتائی) اس پر حضرت علیﷺ نے عروہ سے فرمایا، اگرتو اس حدیث کو مجھ سے ذکر کر دیتا تو میں معاویہ سے

جنگ صفین سے واپسی پرسیدناعلی ﷺ نے فرمایاء اے لوگوا تم معاویہ کی حکومت کونا پسندند کرویا در کھوا اگرتم نے معادیہ کو کھودیا تو تم دیکھو گے کہ لوگوں

(ازالة الخفاءج٣: ٥٣٤،البدايه والنهابه)

اميرمعاويد كابادشاى اگرچة سلطنت بي مركس كى محدرسول الله كى - (اعتقادالاحباب:٣٥)

جنگ نه کرتا\_(ازالة الخفاءج٣:١٦١، ابن عساكر)

کے کندھوں سے انکے سراس طرح کریں گے جیسے اندرائن کے پھل گرتے ہیں۔

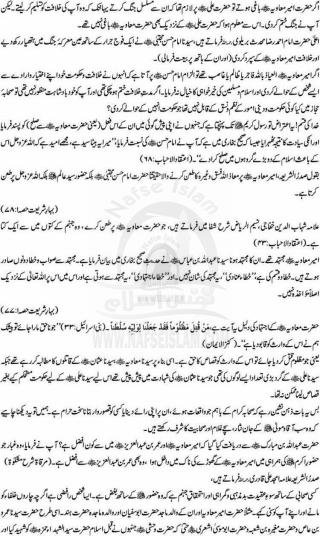

مشاجرات صحابه كرام: مجدودین وملت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا محدث بریلوی مه اله مارقی طراز میں ،حضرت علی مرتضی ﷺ سے جنہوں نے مشاجرات ومنازعات کیے ، ہم ہلسنت ان میں تق ،مولیٰ علی ﷺ کی جانب مانتے ہیں اوران سب کو (مور دِلغزش ) برغلط وخطا۔ اور حضرت علی اسدُ الله ﷺ کوان سب ہے انمل واعلیٰ جانتے ہیں۔ چونکہ ان حضرات کےمنا قب وفضائل میں احادیث مردی ہیں اس لیے ان کے حق میں زبانِ طعن وتشتیع نہیں کھولتے ،اورانہیں ایکے مراتب يرركحة بين جواكك ليشرع مين ثابت بين-ان میں کو کئی پر ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے اوران کے مشاجرات میں وخل اندازی کوحرام جانتے ہیں اوران کے اختلاف کوامام ابوصیفہ وامام شافعي بني ه وبه بعيسا اختلاف بجحيته بين بهم الملسنت كنز ويك ان مين سي كي صحابي رجعي طعن جائز نبين چه جائيكه أم المؤمنين سيده عائشر صديقه بنی الدعها کی بارگا ورفیع میں طعن کریں۔خدا کی تنم ایداللہ اوررسول ﷺ کی جناب میں گنتاخی ہے۔ (اعتقاد الاحباب: ٦٣) محدث بریلوی رہ الدیفرماتے میں کہ اہلسنت و جماعت سب صحابہ کرام کوئیک وتقی جانتے میں اورائے یا ہمی اختلافات کی تفاصل پرنظر کرنا حرام سجیحتے ہیں کیونکہ اس طرح شیطان ان متی بندوں کے متعلق بد کمان کرکے گمرای کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچیآ پ وقسطراز ہیں، '' جوفعل کسی (صحابی) کا اگر اییامنقول بھی ہوا جونظر قاصر(ونگاؤکوتاہ ہیں) میں اُن کی شان ہے قدرے گرا ہواٹھبرے(اور کسی کوتاہ نظر کواس میں حرف زنی کی مخبائش ملے، تواہلسنت ) اے محمل حسن پرا تارتے ہیں (اوراسے ان کے خلوص قلب دھن نیت پرمحمول کرتے ہیں )اوراللہ کاسچا قول زَضِے السَّلْمَ عَنْهُ مِنْ مَن مَنْ مَيْنَهُ ول مِين زَعَكِ تَفْتِيشُ مُوجَكُنْتِين دِيةٍ (اورْتحقيق احوال واقتى كےنام كاميل كچيل، ول كم تا جمينه يرج خينيين دية)،رسولُ الله ﷺ عَلَمْ ما يكي، إذًا ذُكِرَ أَصْبِحَ ابني فَالْمُسِكُوَّا."جب ميرےاصحاب كاذكرآئة وُوبازرہو''(سوءِ عقيدت اوربد كمانی كو قريب نه پيشكنے دو تحقيق حال تفتيشِ مآل ميں نه پڑو)۔ اینے آتا 🕮 کا فرمانِ عالی شان اور بیخت وعیدیں، ہولناک تہدیدیں (ڈراوے اور دھمکیاں) من کر زبان بند کر لی اور دل کوسب کی طرف ہے صاف کرلیا۔ اور جان لیا کہان کے رہے ہماری عقل سے دراء ہیں چرہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں۔ ان میں جومشا جرات (صورة نزاعات واختلافات) واقع ہوئے، ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون؟ کہ ایک کی طرف واری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یاان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیاطلب گھبرا کیں بلکہ بالیقیں جانتے ہیں کہ وہ سب مصالح دین کےخواستگار تھے۔ (اسلام ومسلمین کی سربلندی ان کانصب کعین تقی مجروہ مجتم بھی تھےتو ) جس کے اجتہاد میں جو بات دین الٰمی وشرع رسالت پناہی بل ہوروہ ﷺ کے ليے اسلى وانسب (زياد ومصلحت آميز اورا حوال مسلمين سے مناسب تر)معلوم ہوئى، اختيار كى گواجتہاد بيس خطا ہوئى اور تھيك بات ذبن ميں نه آئى ليكن وهب حق پر بين (اورسب واجب الاحترام)\_ ان کا حال بعینہ اپیاہے جیسا فروع ندہب میں (خودعلاتے اہلسنت بلکدان کے مجتمد تن مثلاً امام عظم )ابوحنیفہﷺ (امام) شافعیﷺ (وغیرہا) کے اختلا فات، نہ ہرگز ان منازعات کے سبب ایک دوسر بے کو گمراہ فاسق جاننانہ ان کا دشمن ہوجانا۔ (جس کی تائیدمولی علیﷺ کے اس قول ہے ہوتی ہے کہ احدوانے بیغوا علیہ ارپیب ہارے مسلمان بھائی ہیں جوہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔مسلمانوں کوتو بید کچنا جا ہے کہ وہ سب حضرات آ قائے دوعالم ﷺ کے جاں ٹاراور سیے غلام ہیں۔خداورسول ﷺ کی بارگاہ میں معظم ومعزز اورآ سان بدایت کروشنستارے ہیں،اصحابی کالنجوم) الله بروسل الله کے ارشادات ہے (اس یاک فرقہ اہلسف و جماعت نے اپناعقید داور)ا نتایقین کرلیا کہ سب (صحابہ کرام)ا چھے اور عادل وثقة بقى الجرار (خاصان پروردگار) ہیں،اوران (مشاجرات ونزاعات کی ) تفاصیل پرنظر، گراه کرنے والی ہے۔ (اعتقادُ الاحباب:٣٨-٣٠)

بعداسلام اجنے الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا۔ان میں سے کسی کی شان میں گتا فی تبرا ہے اوراس کا قائل رافضی۔ یہا گرچہ حضرات شیخین کی تو بین کی شش نہیں ہوئتی کہا گیاتہ بین ملدان کی خلافت سے انکاری فقہائے کرام کے زدیکے نفرے (بہارشر اجت حصا: 24)



اکثر حکایات کاذبہ ہیں،ارشادِ الی کے مقابل پیش کرنااہلِ اسلام کا کامنہیں۔(اعتقاد الاحباب:٣٣) صحابہ کرام انبیاء نہ تنے ،فرشتے نہ تنے کہ معصوم ہول،ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں مگران کی کسی بات پر گرفت اللہ مور بل اور رسول ﷺ کے خلاف ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے ہرصحابی کی پیشان اللہ عزوجل بتا تا ہے تو جو کسی صحابی پر طعن کرے وہ اللہ واحد قبار کو چھٹلا تا ہے۔اوران کے بعض معاملات جن میں

رب تعالى نے فرمایا، وَ كُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسُنيْ۔''ان سب(صحابہ) ےاللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا''۔کداپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے

لا يَسحُونُهُمُ الْفَزَعُ الْاَحْبَوُ -''قيامت كاسب بي يوى هجراهث أثين مُثلَمَّن ندكركٌ ' - تَصَلَقُهُمُ الْعَلنِيكةُ -''فرشتة ان كاستقبال كري

اجر ملے گاسب ہی کو بحروم کوئی ندر ہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ، ان کے جن میں فرما تا ہے،

وَهُمُ فِي هَااهُ مَنْهَتُ مَنْ أَنْفُسُهُمُ خَلِدُونَ - "وه بميشاين من مانتي جي بحاتي مرادول ميں رہيں گئے"۔

هذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ مِيكَتِم موعَكُ "بيتٍتماراوه دن جسكاتم عوعده تقا" راسورة الانبياء)

أولينك عَنها مُبْعَدُون "ووجبم عدورر كه كت بين" لا يَسْمَعُونَ حَسِينُسَهَا" ووجنم كي بحنك تك نسني ك"-

الله عزوجل نے سورۃ الحدید میں جہاں صحابہ کی دونتمیں فرمائیں مومنین قبل فتح کمداور بعد فتح کمہ۔اور اِن کواُن پرفضیات دی اور فرمادیا،

وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسُني "سب عالله في بعلالي كاوعد وقرماليا"-ساتھ ى ارشاد فرماديا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُو" "اللَّه فوب جانتا ، جو يَحَيْمُ كروك " (الحديد: ١٠)

توجب اس نے اُن کے تمام اعمال جان کر تھم فرمادیا کہ ان سب ہے ہم جنت بےعذاب وکرامت وثواب کا دعد وفر ما پیکے تو کسی دوسر بے کو کیا حق رہا كدوه ان كى كى بات برطعن كرب\_كياطعن كرنے والا الله تعالى بي جدا اپني مستقل حكومت قائم كرنا چا بتا ہے؟ (بهارشريعت حصدا: ٤٤)

اوجوداختلاف ونزاع کے باہم محبت کا بیرحال تھا کہ حضرت علی ﷺ ہے اہل تکمل کے متعلق پو چھا گیا، کیا بیلوگ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! بیہ لوگ شرک ہے دور بھا گتے ہیں۔ چھر یو چھا گیا، کیا بیمنافقین ہیں؟ فرمایا نہیں! منافقین آو اللہ نعالیٰ کا ذکر بہت قلیل کرتے ہیں۔ یو چھا گیا، چھر بیلوگ

بیہ ہارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے گھر مجھے امید ہے کہ ہم اُن لوگوں کی مثل ہوجا ئیں گے جن کے متعلق رب تعالیٰ کاارشاد

عقل وخرد سے جنگ ہے، مولی علی اس جنگ ہے اور خداور سول اللہ سے جنگ ہے۔ العیاذ باللہ

جب كة تاريخ كاوراق شابد عادل بين كه حفرت زيير ك توجي أي غلطي كاحساس مواء انبول في فراجنك س كناره كثي كرلي-اور حفرت طلحہ ﷺ متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مددگار کے ذریعے حضرت مولیٰ علیﷺ سے بیعت کر لیکھی۔ اورتاریج سے ان واقعات کوکون چھیل سکتا ہے کہ جنگ جمل ختم ہونے کے بعد مولی علی مرتضی کے خضرت عائشہ صدیقہ رہی الدمنہ کے براد رمعظم مجمہ بن الي بكررين الديم كوتكم ديا كدوه جاكيس اور ديكھيں كەحفرت عاكثه بن الدين كوخدانخواستەكوكى زخم وغير وتونييس پنجاب بلكه بعجلت تمام خود بھي تشريف لے ك اوريوچها،آبكا مزاج كيماب،انهول في جواب ديا، الحدالله المجيى مول مولى على افرايا، الله تعالى آب كى بخش فرمائ وهزت صدیقدر بنی الدمنهائے جواب دیاء اور تمہاری بھی۔ پچرمتنولین کی جبیز و تنفین سے فارغ ہوکر،حفرت موٹی علی ﷺ نے حضرت صدیقہ بنی اٹسیا کی واپسی کا انتظام کیااور پورےاعزاز واکرام کے ساتھ مجمہ بن الی بکرﷺ کی تکمرانی میں عالیس معززعورتوں کے جھرمٹ میں ان کو تجاز کی جانب رخصت کیا،خود حضرت علی ﷺ نے دورتک مشابعت کی، ہمراہ رب\_امام حسن ملوں تك ساتھ كئے۔ چلتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بنی الدین نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ '' مجھے کو کا سے نہ کو تھ کی کدورت پہلیتھی اور نداب ہے۔ ہاں ساس واماد میں مجھی تمھی جوبات ہوجایا کرتی ہےاس ہے مجھےا نکارنہیں''۔ حضرت علی ﷺ نے بین کرارشادفر مایا، ''لوگوا عائشہ کے کہدری ہیں۔خدا کی تتم! مجھ میں اوران میں،اس سے زیاد واختلاف نہیں ہے۔بہر حال خواہ کچھ ہو، بیدد نیاوآ خرت میں تمہارے نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں''۔ الله الله ان یاران پیکر صدق وصفایی با ہمی بیر فق ومؤ وت اور عزت واکرام، اورایک دوسرے کے ساتھ تعظیم واحترام کا بیر معاملہ۔ اوران عقل سے بیگانوں اور ناوان دوستوں کی جمایت علی کا بیام کر اُن رِلعن طعن کواپناند ہب اور شعار بنائیں اور اُن سے کدورت ودشنی کومولی علی کے سے مجت وعقيدت كلم اكين! (اعتقادالاحباب: 44) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم حای دین و سنت په لاکھول سلام ماى رفض وتفضيل ونصب وخروج ابل خير و عدالت يه لا کھوں سلام مومنين پيشِ فتح و پسِ فتح سب سيدنااميرمعاويه اوريزيد: حفرت امیرمعاویہ ﷺ نے وصال ہے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ اُنہیں اُس قبیص میں کفن دیا جائے جوآ قا ومولیﷺ نے اُنہیں عطافرمائی تھی۔ نیز رسول کریم ﷺ کے مقدس ناخنوں کے تراشے جوائے پاس تھے، ان کی آنکھوں اور مند پر رکھ کر انہیں اُڑم الراحمین کے سپر دکر دیا جائے۔ (اُسدُ آپ کی بدوسیت دراصل پزید کے لیے ایک تھیجت تھی تا کہ دو بیروچ کہ جب میرے دالدرسول کریم ﷺ کے ناخوں اور قبیص سے برکت حاصل کر رہے ہیں تو چران کا نواسکس قدر بابر کت ہوگا اور مجھے اس کی کس قدر تعظیم کرنی جا ہے۔ حضرت امیر معاوید ﷺ نے بزید کواپنا جال شین بنانے کا جوارادہ کیاس کے پس منظر میں رسول اکرم ﷺ کے ان جلیل القدر صحالی کا خلوص اور نیک مجتی کارفر ماتھی اوران کے پیش نظرامت کا وسیع تر مفاد تھا۔ وہ مجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت کو بدنبی چھوڑ دیا تو ہرعلاقے میں کئی خلیفہ اٹھ کھڑے ہو نگلے اورخوزیزی وانتشار کے باعث بہت نقصان ہوگا اوراگر خلافت بنو ہاشم کے حوالے کرجاؤں تو بن امیہ جوعصبیت کے علاوہ اسوقت قوت واقتر ار کے عروج پر ہیں، وہنیں مانیں گے اور خوزیزی کریں گے۔ مشهورمؤ رخ علامهابن خلدون رماللكصة بين، بنوامیداً سوقت اپنے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہ صرف قریش بلکہ پوری ملب اسلامید کا بہت طاقتور گروہ تھا۔ان نازک

ے پہلے اسے موت دیدے "۔ (تاریخ الخلفاء:٣٠٢) ہے کہ بزید کافسق وفجورائل حیات میں ظاہر ہونے کے باوجودانہوں نے اسے ولی عہد بنادیا ہو۔ شهادت امام حسين الله فوری طور پر بیعت لے لواور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑ و' ۔ ( تاریخ کامل ج۱۴:۸۲) اما حسین ﷺ نے پر بد کی بیعت سے اٹکار کیاا ور مکرتشریف لے گئے ۔ آپ کے زد یک پر بدمسلمانوں کی امامت وسیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا بلکہ آ پ کی بیت کر لی لیکن جب ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تووہ اپنی بیت ہے گھر گئے اورمسلم بن عقیل ﷺ شہید کردیے گئے ۔آپ کوانکی شہادت اور الم كوفدى بوفائى كى خبراسوت ملى جب آپ مكى عكوف كى طرف رواند مو يك تقد

ر جب ۲۰ ھ میں جب امیر معاویہ ﷺ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے برید کو بیتح بری وصیت فر مائی ''دحسین بن علی بن ارتباسا دہ مزاج وزم دل آ دمی ہیں۔عراق والے انہیں مدینہ سے نکال کر ہی چھوڑیں گے۔ پس اگر وہ لکلیں اورتوان پر غالب آ جائے توان سے درگذر کرنا کیونکہ وہ بہت يزى صارحى كمستحق بين ان كاجم برايك عظيم حق باوران كى رسول الله ابت دارى بـ "\_ ( تاريخ كالل ج١٠٠) ا میر معاوید ﷺ نے تو واضح الفاظ میں مزید کواما حسین ﷺ ہے درگذر کرنے اور حسنِ سلوک کی وصیت فرمائی لیکن اُس بدبخت نے اقتدار کے نشہ میں مست ہوکرا پینے متقی والدیکھی ہرنصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں یقین ہے کدامیر معاویہ بھا، پراس کافسق وفجو رظاہر نہ ہوا ہوگا وگر نہ ریر کیسے ممکن علامه این خلدون رمیاهاس بارے میں ککھتے ہیں، وفیق وفجو رجو پزیدے اس کی خلافت میں ظاہر ہوا، وہ امیر معاویہ ﷺ کے علم میں نہ تھا (جب انہول

حالات کے باعث امیر معاویہ ﷺنے ولی عہدی کے لیے یزید کوان حضرات برتر جج دی جواس سے زیادہ خلافت کے متحق سمجھے جاتے تھے۔انہوں

علامدا بن کثیر رمداهٔ لکھتے ہیں،حضرت معاویہ ﷺ بیتجھتے تھے کہ دنیاوی شرافت واصالت کےعلاوہ بادشاہوں کی اولا دیش فنون جنگ،حکومتی نظم ونسق ے آگی اور شاباند کروفر کے اعتبار سے صحابہ کی اولا دہیں کوئی دوسرانہیں ہے جوملک کا نظام سنجال سکے۔اس لیے آپ نے حضرت ابن عمر بنی الم ے فرمایا تھا، میں (ولی عبد نہ بناؤں تو) ڈرتا ہوں کہ رعایا کواپنے بعدا ہے چھوڑ کر جاؤں جیسے بارش میں بکریاں، جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ (البدايہ

حقیقت یمی ہے کہ آپ کے خیال میں بزید میں وہ صلاحیتیں موجودتھیں جن کی بناء پر وہکو تی نظم ونش چلانے کا اہل تھااس لیے آپ نے اسے ولی عہد ہنایا۔اگرابیانہ ہوتا تو آپ لوگوں کے مجمع میں منبر پریدہ عانہ فرماتے کہ''اےاللہ!اگر میں پزیدکواس کی لیافت اور ہوشمندی کے باعث ولی عہد بنار ہا ہوں تو اس کام میں میری مدوفر مااورا گر میں محض باپ کی محبت کی وجہ ہے ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قامل نہیں ہے تو اس کے تحت فشین ہونے

نے افضل کوچھوڑ کرمفضول کواختیار کیاتا کرمسلمانوں میں اتحاد وا نقاق قائم رہے۔ (مقدمدا بن خلدون:٣٧٣)

والنهايين ٨٢:٨)

نے اے ولی عهد بنایا ) تم اس بد کمانی ہے بچو کہ وہ اس کے فتق و فجو رہے واقف تھے کیونکہ آپ کا مرتبہ ومقام اس ہے بہت بلند ہے ( کہ وہ یزید کے فت وفجورے آگاہ ہونے کے باوجوداے ولی عبد بنادیں)۔ (مقدمه ابن خلدون:٣٧٥) انہوں نے امت کوانتشار سے بیانا چاہاور پزید کوولی عہد بنایالیکن ان کا یہ فیصلہ اجتہادی خطا ثابت ہوااور پزید کی حکومت ہےامت کو نا قابلِ حلا فی نقصان پنچا تا ہم پر بد کے فتق و فجور اور تمام کر تو توں کا ذمہ داروہ خود ہے، حضرت امیر معاویہ ﷺ کیونکہ رب تعالی کا ارشاد ہے، وَلا تَنورُ وَاذِرَة " وَذُرَ أُخُوى-" اوركولَ بوجها للهاف والى جان دوسر عكابوجه ضالها عُكَن "- (بني اسرائيل ١٥٠) كنز الايمان)

ر جب ۲۰ ھ میں حضرت امیر معاویہ ﷺکے وصال کے بعد بزید نے مدینہ منورہ کے گورز ولیدین عتبہ کولکھا کہ'' حسین ،این عمراوراین زبیر ﷺے

فاسق وفاجر، شرابی اور ظالم تھا۔امام حسینﷺ کو کوفیوں نے متعدد خطوط کھے اور کئی قاصد جھیج کہ آپ کونے آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ ے بیت کریں گے۔خطوط اور قاصدوں کی تعداداس قدر زیادہ تھی کہ امام حسین ﷺ نے یہ بھیا کہ جھے پرانگی را ہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق وفاجر کی بیت ہے بچانے کے لیے جانا ضروری ہوگیا ہے۔حالات ہے آ گہی کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل ﷺ کوکوفہ بھیجا جن کے ہاتھ پر بیشارلوگوں نے





حضرت ابو برزة ﷺ نے ریجی فرمایا،'' بلاشبریہ قیامت کے دن آئیں گے تو حضرت مجم مصطفیٰ اللہ ان کے شفیع ہوئے اور اے بزیداجب تو آئے گا تو

اب آپ خود ہی فیصلہ سیجھے کہ امام حسین ﷺ کی شہادت پر بزید کوئن قد رافسویں اور دکھ ہوا تھا۔ جوسٹگدل نواسٹدرسول ﷺ کے سم الدس کو اپنے سامنے کھ کر مشکم اند شعر پڑھتا ہے اور ان مبارک لیوں پر اپنی چیز کی مارتا ہے جو مجوب کبریا ﷺ اکثر چو ماکر تے تھے کیا و العنت وطامت کا مستقی نہیں؟

تيراسفارشي ابن زياد موكا' \_ پھروہ كھڑے ہوئے اور محفل سے چلے گئے \_ (البدايدوالنهايين ٨٤ـ١٩٧)

تاركُ الصلاة ب، زانى ب، فاسق باور محارم مصحبت كرنے سے بھى بازنبيں آتا" ـ ( بمحيل الايمان ١٤٨٠) یزید کے فتق وفجور کے متعلق اکا برصحابہ و تابعین کے اقوال تاریخ خلبری، تاریخ کامل اور تاریخ الخلفاء میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔اختصار کے پیش نظر حضرت عبدالله بن حظله غسیل الملا تکه بنی الدمها کا ارشاد پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں،''خدا کہ تتم! ہم یزید کے خلاف اُس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں پیخوف لافق ہوگیا کہ (اسکی بدکاریوں کی وجہ سے ) ہم پر کہیں آ سان ہے پھر نہ برس پر س کیونکہ مشخص اوں ، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب پیتا تھااورنماز چھوڑ تا تھا''۔ (طبقات ابن سعدج ۲۱:۵ مابن اثيرج ۲:۴۱ ، تاريخ الخلفاء:۲۰ م امامسین الله نے بریدی کشکر کے سامنے جو خطبردیا اس میں بھی برید کے خلاف تکلنے کی بھی وجدار شادفر مائی،'' خبردار! بیشک ان لوگول نے شیطان کی اطاعت اختیار کرلی ہے اور رحمان کی اطاعت کوچھوڑ ویا ہے اور فتنہ وفساد ہر یا کر دیا ہے اور صدو دِشر کی کومعطل کر دیا ہے۔ بیرماصل کو اپنے لیے خرج كرتے ميں،اللہ تعالی كى حرام كرده باتوں كوحلال اور حلال كرده كوحرام قرار ديتے ميں''۔ (تاریخ ابن اثیرجہ:۲۰) شخ عبدالحق محدث وہلوی رمدافہ ماتے ہیں، ہمارے نزویک بزید مبغض ترین انسان تھا۔ اس بدبخت نے جو کار ہائے بدسرانجام دیے وہ اس امت میں ہے کی نے نہیں کیے شہادت امام حسین ہادراہانت اہلیت ہے فارغ ہوکراس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اوراس مقدس شیر کی تیر متی کے بعدامل مدینہ کے خون سے ہاتھ رکنے اور باتی ماندہ صحابہ وتا اجین کوتل کرنے کا تھم دیا۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعداس نے مکہ معظمہ کی تبابی کا تھم دیا اور حضرت عبدالله بن زبیر ری کشهادت کا ذمد دار خمبرا اورانهی حالات میں وود نیاسے رخصت ہوگیا۔ ( بحیل الایمان: ۱۷۹) اعلى حضرت مجد ددين وملت امام احمد رضا محدث بريلوي مه شدقم طرازين ''نيزيد پليد قطعاً بقيناً بإجماع املسنت ، فاسق وفاجر وجري على الكبائرتها'' \_ پجر ا سككرتوت ومظالم لكور كرفرياتے بيں، 'ملعون ہے وہ جوان ملعون حركات كوفتق وفجور نہ جانے ،قر آن كريم ميں صراحة اس ير أسع سَهُمُ السلُّسهُ فرمایا"۔(عرفان شریعت) " بزید پلیدفاسق فاجرمز تکب کمبائز تفا۔معاذ اللہ اس ہے اور بیمانہ رسول کھسیدنا امام حسین کھ سے کیا نسبت۔ آج کل جوبعض گمراہ کہتے ہیں کہ جمیں ان مے معاطے میں کیا دخل ہے ہمارے وہ بھی شنراوے وہ بھی شفرادے۔ایما بلنے والا مردود، خارجی، ناصبی، متحق جنم ہے'۔ (بہارشر بعت کیایزید مستق لعنت ہے؟ محدث ابن جوزی رمداند نے روایت کیا ہے کدامام احمر بن حنبل اللہ سے الحكے سالح رمداند نے عرض كى ، ایک قوم جارى طرف يدمنسوب كرتى ہے کہ ہم بزید کے دوست اور حمایتی ہیں۔فرمایا، اے بیٹا! جو محف اللہ برایمان لاتا ہے وہ بزید کی دوسی کا دموی کیسے کرسکتا ہے۔ بلکہ بیس کیوں نہ اس پر لعنت جیجوں جس پراللہ تعالی نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ میں نے عرض کی ،رب تعالی نے قرآن میں کس جگداس پرلعنت بھیجی ہے؟ فر مایا،ارشادِ بارى تعالى ب، لْهَـلُ عَسَيْتُـمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْارْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمُ ٥ أُولَئِكَ الَّـذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْمَى اَبْصَارَهُمُ (rr:rr: \$)0 ''تو کیاتمبارے میلیجین (کرتوت) نظرآتے ہیں کداگر تمہیں حکومت ملے وزیین میں فساد پھیلا کاوراپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ جن پراللہ نے لعنت کی اورانسیس حق (سننے) ہے بہرا کر دیا اوراُن کی آ تکھیں پھوڑ دیں ( یعنی انہیں حق دیکھنے ہے اندھا کر دیا)''۔ ( کنزالا بمان) پر فرمایا، فهل یکون فساد اعظم من هذا القتل- بتاؤ کیا صرت سین است محل سے بھی براکوئی فساد ہے؟ (الصواعق الحرقة ٣٣٣٠)

اولاد موجود بھی ،سب اس کی اطاعت ہے بیزاری کا اعلان کر چکے بتھے۔ مدینہ منورہ ہے چندلوگ اسکے پاس شام میں زیردتی پہنچائے گئے تتھے۔ وہ پزیدے ناپسندیدہ انمال دکھیکر والیس مدینہ چلے آئے اور مارشی بیعت کوفتح کر دیا۔ان لوگوں نے برملاکہا کہ بزیر فعدا کارشمن ہے،شراب نوش ہے،

مام جلال الدين سيوطى رمداه شهادت امام حسين الشاء كالأكركر كفرمات بين، "این زیاد، بزیداورام حسین ایک کاتل، تینول پرالله کی لعت ہو"۔ (تاريخ الخلفاء:٣٠٣) مشہور مفسر علامہ محمود آلوی رہ مدر قبطراز ہیں ،میرے نز دیک پزیر جیسے معتن شخص پر لعنت کرنا قطعاً جائز ہے اوراس جیسے فاسق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہریمی ہے کہاس نے تو بنیس کی اورا تکی تو برکا اخمال اسکے ایمان ہے بھی زیادہ کمزورہے۔ بزید کے ساتھ این زیاد، این سعداورا تکی جماعت کوبھی شامل کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالی کی لعت ہوان سب یر، ایکے ساتھیوں اور مدد گاروں پر اور ایکے گروہ پر اور جوبھی انکی طرف مائل ہو قیامت تک وراسوقت تك كدكو كى بحى آكها بوعبدالله حسين الله يرآنسوبهائ "رروح المعانى ج٢٠٢٢) یں ثابت ہوگیا کہ برنید پلیدلعنت کامستحق ہے۔البنتہ ہمارےز دیک اس ملعون پرلعنت بیجیجے میں وقت ضائع کرنے ہے بہتر ہے کہ ذکرِ اللی میں اور نى كريم الله الله آل يردرودوسلام يرصفين من مشغول رباجائي ىدىينەمنورە ومكەمكرمە يرحمله: جب ٢٣ هين يزيدكو بينجر كي كرايل مدينه نے اس كى بيعت تو اوى ہے تواس نے ايك عظيم لشكر مدينه منوره يرحمله كے ليے روانه كيا۔ علامه ابن كثير رميانه ال ككر كے سالاراورا سكے سياه كارناموں كے متعلق لكھتے ہيں، "مسلم بن عقبہ جے اسلاف مسرف بن عقبہ کہتے ہیں، خدااس کوؤلیل ورسوا کرے، وہ بڑا جامل اور اجذ بوڑھا تھا۔ اس نے بزید کے حکم کے مطابق مدینه طبیر کو تین دن کے لیے مباح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بیزید کو بھی جزائے غیر نہ دے ، اس تشکر نے بہت ہے بزرگوں اور قاریوں قبل کیا اور اموال لوٹ ليــ"\_(البدايدوالنهايدج٨:٢٢٠) مدینظید کومباح کرنے کا مطلب مدہ ہے کہ وہاں جس کو چا ہو آل کرو، جو مال چا ہولوٹ لواور جسکی چا ہوآ بروریزی کرو (العیاذ باللہ)۔ یزیدی الشکر کے كرتوت يزهكر برمومن خوف خدا سكاني جاتا باورسكته من آجاتا بككيا الله تعالى اوراسكورسول كل كرام كي مولى جيزول كوال مخف ن طال كرديا جسے آج لوگ امير المؤمنين بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔علامها بن كثير رمداللكھ ہيں، '' بزیدی لشکر نے عورتوں کی عصمتیں یامال کیں اور کہتے ہیں کہ ان ایام میں ایک ہزار کنواری عورتیں حاملہ ہو کئیں''۔ (البدابیرج ۲۲۱:۸) تاریخ میں اس واقعہ کو واقعہ کتر ہ کہا جاتا ہے۔اعلی حضرت محدث بریلوی رہائے میں ''شک نبیس کہ بزید نے والی ملک ہوکرز مین میں فساد پھیلایا ، حرمین طبین وخود کعبہ معظمہ وروض طبیبہ کی بخت بے حرمتیاں کیں ، مجد کرتم میں گھوڑے باند ھے، ان کی لیداور پیشاب منبرا طبر پر بڑے، تین ون محیر نبوی باذان ونماز رہی، مکدومدیندو جاز میں ہزاروں صحابہ وتابعین ہے گئا دشہید کیے گئے۔ کعبہ معظمہ پر پھر سے پیکے مفاف شریف بھاڑااور جلایا، مدینه طیبه کی پاک دامن پارسائیس تین شبانه روزاینهٔ خبیث لشکر پرحلال کردین' \_(عرفان شریعت) حضرت معيد بن ميتب الله فرمات بين كدايام 7 و مين مسجد نبوي مين تين دن تك اذ ان وا قامت ند بهو كي - جب بھي نماز كاوقت آتاتو مين قبر انور سے اذان اورا قامت کی آوازسنتا تھا۔ (داری مشکلوق، وفاءالوفاء) بقول علامسيوطي رراها، 'جب مدينه پرنشکر شي مو کي تووبال کا کو کي شخص ايبانه تھاجواس لشکرے پناه ميں رہا ہو۔ يزيدي لشکر کے ہاتھوں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، مدیند منورہ کوخوب اوٹا گیا، ہزاروں کنواری اڑ کیوں کی آبروریزی کی گئی،۔ رید منورہ تباہ کرنے کے بعد بزیدنے اپنالشکر حضرت عبداللہ بن زبیر اسے جنگ کرنے کے لیے مکہ کمرمہ بھیج دیا۔ال لشکرنے مکہ بینی کران کا

ھلامہ سعدالدین تقتاز اٹی مردیفر ماتے ہیں،'' حق بیہ ہے کہ بزید کا امام حسین ﷺ کے قمل پر داخشی اور خوش ہونا ، اور اہلیب نبوت کی اہانت کرنا ان امور میں ہے ہے جو آوا ہر معنوی کے ساتھ جارت کر چیا گئی نقاصیل احاد ہیں۔ تو اب ہم قوقت نیس کرتے اکی شان میں ملک اس ک

تعالیٰ اس (یزید) پر،اس کے دوستوں پر اوراسکے مددگاروں پرلعنت بھیجے'۔ (شرح عقا کنسفی: ۱۰۲)



ے پیکلہ کہددےاوردل ہےاس کا قائل نہ ہوتو کیا و دجنتی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔اگر بالفرض کوئی زبان ودل ہے پیکلہ کہتا ہے مگر بعد میں مرتدیا بدند ہب ہوجاتا ہےتو وہ اس خاص دلیل کے باعث اس بشارت کےعموم ہے خارج ہوجائے گا۔ بالفرض محال اگرید مان بھی لیاجائے کہ بزیداس پہلےلشکر میں جباد کی نیت سے شریک ہوا تھا تب بھی امام حسین ﷺ کے قبل کا تھکم ،اس پرخوشی ،اہلیپ کی اہانت ، مدینه منور ہ پرتھملہ ،مسلمانوں کا قتل عام ، مکہ محرمہ پر فوج کشی وغیرہ یزید کے ایسے سیاہ کرتوت ہیں کدان میں سے ہرایک اسے مغفرت کی بشارت سے خارج کردیے کے لیے کافی ہے۔ شارح بخاری علامہ بدرالدین عنی رمیافیاس حدیث کو بیزید کے لیے بطور تعریف سیجھنے والوں کے جواب میں فرماتے ہیں،''میں کہتا ہوں، بیزید کے لیے اس حدیث میں تعریف کا کون ساپہلو ہے جبکہ اس کا حال (سیاہ کرتو توں پرمنی ) خوب مشہور ہے۔اگرتم بیا ہو کہ حضور ﷺنے اس کشکر کے حق میں نسغُه فُورْ " أَلْهُم فرمایا ہے تو میں بیکتا ہوں کہ اس عموم میں بزید کے داخل ہونے سے بدلاز منہیں کہ وہ کس دوسری دلیل سے اس سے خارج بھی نہ

ہو تکے۔

(فتح البارى شرح بخارى ج١٤١٣) علامدابن جریتمی رمدنفرماتے ہیں، ابو ہریرہ او ابنتا تھے کہ ساٹھ جری میں یزید کی حکومت ہوگی اور اسکے فتیج حالات کو ووصادق ومصدوق 🕮 کے بتانے سے جانتے تھے اس لیے انہوں نے اس سال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ (الصواعق الحرقة) محدث على قارى رمداهاس كتحت لكعق بين، اس مراد جالل از کول کی حکومت ہے جیسے برید بن معاویداور حم بن مروان کی اولا داوران جیسے دوسرے۔ (مرقاة شرح مشکلة ق) حافظ ابن حجر عسقلانی رداففر ماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ پہلاؤ کا ساٹھ اجری میں ہوگا چنا نچداییا ہی ہوا، بزید بن معاویہ ساٹھ اجری میں فليفه بنااور چونسطة جرى مين مركيا\_ (فتح البارى شرح بخارى ج١٣٠) مندابویعلی میں حضرت ابوعبیدہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میری امت عدل وانصاف پر قائم رہے گی بہا تک کہ بنی اُمئیہ میں يزيدنا مي ايك فحض موكا جواس عدل ميس دخدا ندازي كركار (تاريخ الخلفاء: ٣٠٥) خلاصہ بیہ ہے کہ ان احادیث کا مصداق پزید ہے جن میں امت کی ہلاکت کا باعث لڑکوں کو بتایا گیا ہے نیز' امارۃ الصبیان' سے مراد بھی پزید کی حکومت علام سیوطی روال نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کے پاس کی شخص نے بزید کو امیرُ المؤمنین کہد دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو أے امیرُ المؤمنین کہتا ہے؟ پھرآ پ نے تھم دیا کہ پزیدکوامیرُ المؤمنین کہنے والے کوبیس کوڑے مارے جا کیں۔ (تاريخ الخلفاء: ٣٠٥، الصواعق الحرقة: ٣٣٢) صحابه واہلِ بیت کی باہم محبت: جض لوگ اہلیت اطہار کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام ﷺ سے ان کی مخاصمت اوراز ان تھی یونمی اس کے بالعکس بعض لوگ شان صحابدای انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ بیہ بے کہ صحابہ کرام کھ اور اہلیت اطہار کھے درمیان بیحد محبت تھی۔اس کی سب سے بڑی دلیل بیہے کدوہ ایک دوسرے کی فضیلت پراحادیث بیان کرتے ہیں۔ جب سيده عا ئشرمىدىيقەرىنى دىناپ يوچھاجا تا ہے كەلوگول بىل سے رسول اللە 🕮 كومب سے زيادہ بيارا كون تقا؟ تو آپ فرماتی ہيں، فاطمہ رخواہ منا چر ہو چھاجاتا ہے کہ مردول میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرماتی ہیں، اُن کے شوہر یعنی حضرت علی ﷺ۔ (ترمذی) ای طرح جب سیدہ فاطمہ بنی الدین سے یو چھاجا تا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ ﷺ کوسب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو آپٹر ماتی ہیں، عائشہ بنی اللہ چر ہو چھاجاتا ہے کەمردوں میں سے كون زياد ومحبوب تھا؟ تو آپ فرماتى بين، أن كے والد حفزت ابو بكر ركار كى) اگرخدانخواسته انئے درمیان کوئی مخاصمت یار بخش ہوتی تو وہ ایمی احادیث بیان نہ کرتے ۔ایک کئی احادیث اس کتاب میں پہلے بیان ہوچکی ہیں، مزید چنداحادیث سپر دقلم وقرطاس ہیں۔ سيدناابوبكرهوسيدناعلى كاباجم محبت: حضرت ابوبکر بھاور حضرت علی بھے کے درمیان کس قدر مجب تھی ،اس کا انداز واس صدیث پاک سے بیجیے قیس بن ابی حازم بھے سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بحر چه حضرت علی کے چیرے کی طرف دیکھ کرمسکرانے گئے۔حضرت علی کے نے بیچھا، آپ کیوں مسکرارہے ہیں؟ سیدنا

حکومت و کیھنے سے بیجا۔

ابوبکرﷺ نے فرمایا،''میں نے آ قاومولیﷺ کو یٹر مائے سنا ہے کہ بل صراط پر سے صرف وہی گز رکر جنت میں جائے گا جس کوعلی وہاں ہے گز رنے کا پروانددیں گئے'۔ اس پرسیدناعلی ﷺ بننے لگے اور فرمایا، 'اے ابو بحر! آپ کو بشارت ہو۔ میرے آقا ومولی ﷺ نے بیجی فرمایا ہے کہ (اے علی!) پلی صراط پر سے گزرنے کا پرواند صرف أى كوديناجس كے دل ميں ابو بكر كى محبت ہؤ'۔ (الرياض النضرة في مناقب العشرة ج٢:٥٥ مطبوعه مصر) سیدناعلی ﷺ نے فرمایا، ایک دن مشرکین نے رسول کریم ﷺ کواپنے نرغہ میں لے لیا۔وہ آپ کو تھسیٹ رہے تھے اور کہدرہے تھے کہتم وہی ہو جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔خدا کی تتم ایمکی کوان مشرکین سے مقابلہ کی جراًت نہیں ہوئی سوائے ابو بکر ﷺ کے۔وہ آ گے بڑھے اورمشرکین کو مار مار کر اور و ڪيورے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے بتم پرافسوں ہے کہتم الیے شخص کوایذ اپنچارہے ہوجو ریکتا ہے کہ''میرارب صرف اللہ ہے''۔ بیفرما كرحضرت على الله اتناروئ كدآب كي دا زهي تربهو گئي۔ پھر فریایا، اےلوگوا بیہ بناؤ کر آل فرعون کا مومن اچھا تھا ابو بمریھا چھے تھے؟ لوگ بین کر خاموش رہے قو حضرت علی ﷺ نے پھر فریایا، لوگو! جواب کیوں نہیں دیتے۔خدا کہ تتم !ابوہکرﷺ کی زندگی کا ایک لحد آل فرطون کےمومن کی ہزار ساعتوں ہے بہتراور برتر ہے کیونکہ وہ لوگ اپنا ایمان ڈر کی وجہ ے چھیاتے تھے اور ابو بکر ﷺ نے اسے ایمان کا اظہار على الاعلان كيا۔ (تاريخ الخلفاء: ١٠٠) حفزت علی ﷺ ے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حفزت ابو بکرﷺ کے پاس سے گز رااور وہ صرف ایک کپڑ ااوڑ ھے بیٹھے تھے۔ اُن کی بیرحالت دیکھ کر بیسا خته میری زبان سے لکلا ، کوئی محیفه والا الله تعالی کواتنامحبوب نبیس جتنابی کیرااوڑھنے والا الله تعالی کومجوب ہے۔ ( تاریخ الحلفاء:۱۲۲ء ابن عساکر ) حفزت انسﷺ فرماتے ہیں کد سرکا یہ دوعالم ﷺ اپنے صحابہ کے درمیان مجد میں تشریف فرماتھ کہ حفزت علیﷺ آئے اور سلام کرے کھڑے ہو گئے۔حضور منتظررے کددیکھیں کون ان کے لیے جگہ بنا تا ہے۔حضرت الویکر ﷺ پ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اُٹھ گئے اور فرمایا، اے ابوالحن! بہال تشریف لے آئے۔ حضرت على ، حضور الله او رسيدنا ابو بحر الله كله عند الله عنه كان برأ قا ومولى الله كي جهرة مبارك پرخوشي كة ثار ظاهر و ي اورآپ نے فرمایا،''اہلِ فضل کی فضیلت کوصاحبِ فضل ہی جانتا ہے''۔ای طرح سیدنا ابوبکر ﷺ حضور ﷺ کے بچیا حضرت عباسﷺ کی بھی تعظیم کیا کرتے۔ (الصواعق الحرقة: ٢١٩) ایک روز حفرت ابو بکری میم مجد نبوی میں منبر پرتشریف فرما تھے کہ اس دوران امام حسن ﷺ آگئے جو کہ اسوقت بہت کم عمر تھے۔امام حسنﷺ کہنے لگے، میرے بابا جان کے منبرے نیچ اتر آئے۔سیدنا ابو کر ﷺ نے فرمایا،''تم کا کہتے ہو۔ ریٹمبارے بابا جان ہی کا منبرے'' ۔ بیفرما کرآپ نے امام حسنﷺ کو گودیش اٹھالیااورافٹکبار ہوگئے۔حضرت علیﷺ بھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے کہا، خدا کی تتم! میں نے اس سے پچینیس کہا تھا۔سیدنا ابو بكر الله فرمايا، آپ مج كت بين، من آپ ك متعلق فله كمان نيس كرتا\_ (تارخ الخلفاء: ١٩٧١) الصواعق (٢٦٩) این عبدالبردراندنے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو کمریشا کٹر حضرت علی ﷺ کے چیرے کی طرف دیکھا کرتے۔حضرت عاکشر بی مائسہانے ان سے اس کا سبب وریافت کیا توفر مایا، میں نے آ قادمولی ک کفر ماتے ہوئے سنا ہے کھی کے چرے کی طرف دیکھناعبادت ہے۔ (الصواعق الحرقة: ٢٦٩) ایک روزسیدنا ابو کمریشتشریف فرمایتے کہ سیدنا علی ﷺ آگئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کرلوگوں سے فرمایا، جوکوئی رسول کریم ﷺ کے قریحی لوگوں میں ے عظیم المرتبت ، قرابت کے لاظ ہے قریب تر ، افعل او عظیم ترحق کے حال شخص کود کچے کرخوش ہونا چاہدہ اس آنے والے کود کچھ لے۔ (الصواعق المحرقة: ٢٤٠، دار قطني) سیدنا ابوبکر ﷺ کے سب سے زیادہ بہادر ہونے سے متعلق سیدناعلﷺ کا ارشاد پہلےتحریر ہو چکا، اگرائے مابین کمی تم کی رجمش ہوتی تو کیا پیدونوں حضرات ایک دوسرے کی فضیلت بیان فرماتے؟ بیاحادیث مبار کدان کی باہم محبت کی واضح مثالیں ہیں۔ امام حسن ﷺ تشریف لائے تو انہیں ایک بزار درہم نذر کیے۔ مجرامام حسین ﷺ تشریف لائے تو انہیں بھی ایک بزار درہم پیش کیے۔ مجرآ پ کے صاجزاد ےعبداللہ ﷺ آئے تو انہیں یا چے سودرہم دیے۔انہوں نے عرض کی ،اے امیر المؤمنین! جب میں عبد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھااس وقت صن وسين بج تصاور كليول من كهيلاكرت تصد جبكه آب فيس بزار بزاراور مجمه پائي سوور بم دي يا-حضرت عمرﷺ نے فرمایا ہتم عمرے بیٹے ہو جبکہ ایکے والدعلی المرتضٰی ، والدہ فاطمۃ الز ہرا ، نانارسولُ اللہ ﷺ، نانی خدیجۃ الکبریٰ ، پیجاجعفر طیار ، پچوپھی اُم ہانی، ماموں ابراہیم بن رسولُ اللہ ﷺ، خالدر قیہ واُم کلثوم وزینب رسول کریم ﷺ کی بیٹیاں ہیں۔۔اگر تهمیں ایس فضیلت ملتی توتم بزار درہم کا مطالبه كرتے\_بين كرحفرت عبدالله بن عمر الله عاموش مو كئے\_ جب اس واقعہ کی خبر حضرت علی ﷺ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم ﷺ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ''عمراملی جنت کے چراغ ہیں'' محضرت كة قاومولى الله في محصامل جنت كاجراغ فرمايا بـ حضرت على الله في فرمايا، بال! ميس في فودسنا بـ ـ حفزت عمر الله نے فرمایا، اعلی! میری خواہش ہے کہ آپ بیحدیث میرے لیتح ریکردیں۔سیدناعلی اللہ نے بیحدیث کھی، '' پیوہ بات ہے جس کےضامن علی بن ابی طالب ہیں عمر بن خطابﷺ کے لیے کدرسولُ اللہ ﷺ نے فرمایا، اُن سے جبریل ﷺ نے ، اُن سے اللہ تعالى نے كه: أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ سِرَاجُ اَهُلِ الْجَنَّةِ۔ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں''۔ سیدناعلی کا پیتر رحضرت عمری نے لے لیا اور وصیت فر مائی کہ جب میر اوصال ہوتو پیتر ریمیر کے نفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعدوة تحريرآب كفن ميس ركادي كى \_ ( ازالة الخفاء، الرياض العضرة ح ٢٨٢٠) اگران کے مامین کی تنم کی مخاصمت ہوتی تو کیا پیردنو ل حضرات ایک دوسرے کی فضیلت بیان فرماتے؟ پیرواقعدان کی باہم محبت کی بہت عمد ولیل وار قطنی رمادنے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت علی ﷺ ہے کوئی بات پوچھی جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اس پر حضرت عمر ﷺ نے فرمایا، اے ابوالحن! میں اس بات سے اللہ تعالی کی پناہ جا ہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں رہوں جن میں آپ ند ہوں۔ (الصواعق المحرقة: ٢٥٢) ای طرح جب رسول کریم ﷺ نے فرمایا،''اے اللہ! جس کا میں دوست ہول اس کے علی بھی دوست ہیں ۔اے اللہ!اس ہے دوئ رکھ جو اِن سے دوی رکھے اوراس سے دشمنی رکھ جو اِن سے دشمنی رکھے''۔اس کے بعد حضرت عمرہاُن سے ملے تو فر مایا، اے این ابوطالب! آپ کومبارک ہو کہ آپ ہرضج وشام ہرایمان والے مردوعورت کے دوست ہیں۔ (منداحمہ مفکلوۃ) دار قطنی رمدانے بیان کیا ہے کہ دوبدو کسی جھڑے میں حضرت عمریہ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت علی ﷺ کوا نکا فیصلہ کرنے کا تھم دیا۔ان میں ے ایک بولا، بیدہارے درمیان فیصلہ کرے گا؟اس برحضرت عمرے نے اسکا گریبان پکڑ لیااورفر مایا، تیرابراہو۔ تیجے علم ہے کہ بیکون ہیں؟ میہ تیرے اور ہرمومن کے آتا ہیں اورجس کے بیآتا نہیں وہمومن بی نہیں۔ (الصواعق الحرقة: ٢٤٢) اس واقعہ ہے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرہ کو حضرت علی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت تھی۔ حفزت عمرﷺ مورسلطنت کے وقت کسی نے میں ملتے تھے۔ آ کیے صاحبزادےعبداللہﷺ نے ملاقات کی اجازت طلب کی تونیس ملی۔ اس دوران امام حنﷺ بھی ملاقات کے لیے آ گئے۔انہوں نے دیکھا کہ ابن عمرﷺ واجازت نبیس ملی تو جھے بھی اجازت نبیس ملے گی۔ بیسوچ کرواپس جانے

حضرت ابن عباسﷺ فرماتے ہیں کہ دورِ فاروتی میں مدائن کی فتح کے بعد حضرت عمرﷺ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنا شروع کیا۔

سيدناعمر المحرب دناعلى المحرب:

اپویکر وعر' میں نے بیکها اورا لویکر وعرنے' میں چلا اورا لویکر وعر' میں داخل ہواا ورا لویکر وعر' میں لکلا اورالویکر وعر' - (بن ایڈجہ) میں سیجھے مڑے دیکھا

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سیدناعلی ترہا فد جدرسول کریم ﷺ سے خصوصی قرب ومحبت کے باعث سیدنا ابو بکر وعمر وش افریز ہے دل محبت رکھتے تھے

تووه حضرت على رمه شده بيت ( بخاري كتاب المناقب مسلم كتاب فضائل الصحابي)



ایک فخص نے حضرت علیﷺ ہے دریافت کیا، میں نے خطبہ میں آپ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ''اے اللہ! ہم کوولی ہی صلاحیت عطافر ماجیسی تؤنے



آ پ نے فرمایا، تخجے تیری ماں روئے!رسول کریم ﷺ مہاجرین وانصار حجابہ کرام نے ان کا نام صدیق رکھا ہےاور جوانہیں صدیق نہ کیے،اللہ تعالیٰ

د نیاو آخرت میں اسکی بات کو بیا نہ کرے۔ یہاں ہے جلا جااورا بو بکر وعمر بنی اند ہراہے محبت رکھ۔

جوایے گھروں اور مالوں ہے نکالے گئے ،اللہ کافضل اوراسکی رضاحا ہے اوراللہ ورسول کی مددکرتے ،وہی سے ہیں''۔ ( کنزالا یمان ) انہوں نے کہا نہیں! ہم و ولوگنہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیاتم اس آیت کا مصداق ہو (جوانصار کی شان میں نازل ہوئی)؟ زَالَّـدِيْنَ تَبَوَّوُ الـدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيَؤْثِرُونَ عَلَى نْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ' وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥ ''اورجنبوں نے پہلے ہے اس شہراورا بیان میں گھر بنالیا، دوست رکھتے ہیں اُنہیں جوان کی طرف ججرت کر کے گئے،اوراپے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اُس چیز کی جو(مہاجرین کواموال غنیمت) دیے گئے،اوراپی جانوں پران (مہاجرین) کوتر ججے دیتے ہیںاگر چہانہیں شدیدمختاجی ہو،اور جونفس کے لالج سے بچایا گیا، تو وہی کامیاب ہیں'۔ (الحشر: ٩، کنز الایمان) انہوں نے جواب دیا جہیں۔امام زین العابدین علی بن سین رضافت انے فرمایا، تم نے خودان دوگر د ہوں مہاجرین وانصار میں ہے نہ ہونے کا اعتراف کر لیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہتم ان لوگوں میں ہے بھی نہیں ہوجن کے بارے میں اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے۔ (الصواعق الحرقة: ٨١) وَالَّذِيْسَ جَساءُ وَا مِسنُ ، بَسعُسدِ هِسمُ يَسقُ وَلُسوُنَ رَبُّسَسا اخُسفِسوُكَسَسا وَيَلاحُسوَانِسَسا السَّفِيسَن سَبَقُ وُنَا بِالْإِنْ مَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِ مَا غِلَّا لِلَّذِينَ الْمَنُ وَا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوف ورُحِيْم ٥ (الحشر:١٠) ''اوروہ جواُن ( مہاجرین وانصار صحابہ کرام ﷺ ) کے بعد آئے ،عرض کرتے ہیں ،اے ہمارے رب! ہمیں بخش دےاور ہمارے بھائیوں کو جو ہم ے پہلے ایمان لائے ، اور جارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف ہے کیند شدر کھ۔ اے رب جارے بیشک تو بی نہایت مہر بان رحم والا ہے''۔ (كنزالايمان) کیونکہ ان آیات میں مومنوں کی تین ہی قشمیں بیان ہوئیں۔مہاجرین،انصار اور اکئے بعد والے جوا کئے تالع ہوں اور انکی طرف ول میں کوئی کدورت ندر کھیں اورائکے لیے دعائے مغفرت کریں ۔ پس جوصحابہ ﷺ ہے کدورت اور بغض رکھے، رافضی ہویا خارجی، وہ سلمانوں کی ان متنول قىمول سےخارج ہے۔ رب تعالیٰ حق کو بچھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور اپنے محبوب رسول ﷺ، أكخابلبيت اورا نكاصحاب كي تحي محبت اورتغظيم نصيب فرمائي آمين بجاه النبي الكريم عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوة والتسليم مآخذ ومراجع فرآن كريم الله تبارك وتعالىٰ جل جلالة امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ ه) كنزالايمان(ترجمه) كتب تفاسير سيدنا عبدالله بن عباس رسي الدعنها (٢٨ هـ) ننوير المقياس امام ابوجعفر ابن جرير الطبري (١٠٠٠) جامع البيان امام ابومحمد الحسين البغوي (١٩٥٥) معالم التنزيل أمام فخر الدين محمد الرازي (٢٠٢ ه) التفسير الكبير امام محمد مالكي القرطبي (٢٧٨ ه) الجامع لاحكام القرآن امام على بن محمد خازن (٢٥٥ ه) تفسير خازن امام عماد الدين ابن كثير (٧٤٧ ه) تفسير القرآن العظيم امام جلال الدين السيوطي (١١٩ هـ) لدر المنثور

```
علامه اسماعيل حقى حنفي (١١٣٧ هـ)
                                                          روح البيان
        علامه قاضي ثناء الله حنفي (١٢٢٥ هـ)
                                                     تفسير مظهري
        علامه سيد محمود ألوسي (١٢٤٠ هـ)
                                                       روح المعاني
      علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٦٧ ه)
                                                      خزائن العرفان
         مفتى احمد يار خان نعيمي (١٣٩١ ه)
                                                         نور العرفان
          جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازهری
                                                  تفسير ضياء القرآن
             علامه مفتي عبدالرزاق بهترالوي
                                                 تفسير نجوم الفرقان
كتب احاديث وشروح
        امام ابوحنيفة نعمان بن ثابت (١٥٠ ه)
                                                مسند الامام الاعظم
                                                  مؤطا للامام مالك
          امام مالك بن انس المدني (١٤٩ هـ)
             امام عبدالرزاق بن سمام (۲۱۱ ه)
                                                  مصنف عبدالرزاق
       امام عبدالله بن محمد الكوفي (٢٣٥ هـ)
                                                مصنف ابن ابي شيبة
        امام احمد بن حنبل الشيباني (٢٣١ه)
                                                  مسند الامام احمد
        امام ابومحمد عبدالله دارمي (٢٥٥ هـ)
                                                        سنن دارمي
                                                   الصحيح للبخاري
      امام محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۲ ه)
       امام مسلم بن حجاج القشيري (٢٢١ ه)
                                                   الصحيح للمسلم
      امام محمد بن عيسى الترمذي (٢٤٩ ه)
                                                    الجامع للترمذي
      امام ابوداؤد سليمان بن اشعث (٢٧٥ ه)
                                                    السنن لابي داؤد
         امام محمد بن يزيد بن ماجة (٢٧٣ هـ)
                                                   السنن لابن ماجة
     امام احمد عمروبن عبدالخالق بزار (۲۹۲ هـ)
                                                       مسند البزار
       امام احمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ ه)
                                                    السنن للنسائي
          امام احمد بن على التميمي (٣٠٧ه)
                                                      مسند ابويعليٰ
         امام محمد بن حبان التميمي (٣٥٣ ه)
                                                    صحيح ابن حبان
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                      المعجم الكبير
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                    المعجم الاوسط
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                     المعجم الصغير
         امام على بن عمر الدارقطني (٣٨٥ ه)
                                                    سنن الدارقطني
       امام محمد بن عبدالله الحاكم (۴۰۵ ه)
                                                        المستدرك
       امام ابونعيم احمد بن عبدالله (٣٠٠ ه)
                                                        دلائل النبوة
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                     السنن الكبرئ
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                        دلائل النبوة
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                      شعب الايمان
     امام ولى الدين محمد بن عبدالله (٢٣٢ هـ)
                                                   مشكوة المصابيح
         امام نور الدين على الهيثمي (١٠٠ ه)
                                                      مجمع الزوائد
          امام جلال الدين السيوطي (١١٩ هـ)
                                                     الجامع الصغير
          امام جلال الدين السيوطي (١١٩ هـ)
                                                   خصائص الكبري
```

امام يحييٰ بن شرف نووي (۲۷۲ هـ) شرح صحيح مسلم امام بدرالدين عيني حنفي (٨٥٥ ه) عمدة القارى امام احمد بن حجر عسقلاني (۸۵۲ هـ) فتح الباري علامه على بن سلطان القارى (١٠١٠ه) مرقاة شرح سشكواة شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ هـ) اشعة اللمعات مفتى احمد يار خان نعيمي (١٣٩١ ه) مراة شرح مشكوة علامه شريف الحق امجدي (٢١١ه) نزهة القارى كتب سيرت وتاريخ ومتفرقه السيرة النبوية امام عبدالملك بن سشام (٢١٣ هـ) امام محمد بن سعد الزهري (۲۳۰ ه) الطبقات الكبرئ امام احمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ ه) فضائل الصحابة علامه ابوجعفر ابن جرير الطبري (١٠٠٠ ه) تاريخ الامم والملوك حافظ ابوعمرو ابن عبدالبرمالكي (٣٢٣ هـ) استيعاب امام قاضي عياض مالكي (۵۴۴ هـ) كتاب الشفاء حافظ ابوالقاسم على ابن عساكر ( ا 24 ه) تاريخ دمشق الكبير علامه على المعروف بابن الاثير (٣٠٠ هـ) اسد الغابه علامه على المعروف بابن الاثير (٣٠٠ ه) الكامل في التاريخ علامه ابوجعفر احمد الطبري (٢٩٣ه) الرياض النضرة علامه على تقى الدين سبكي (٢٣٧ هـ) شفاء السقام امام عماد الدين ابن كثير (٧٤٧ هـ) البدايه والنهايه علامه سعد الدين مسعود تفتازاني ( 1 9 4 هـ) شرح عقائد نسفى علامه عبدالرحمن ابن خلدون (۸۰۸ ه) تاريخ ابن خلدون امام احمد ابن حجر عسقلاني (۸۵۲ هـ) الاصابه امام احمد ابن حجرعسقلاني (۸۵۲ ه) لسان الميزان علامه احمد بن محمد قسطلاني (١١٩هـ) المواهب اللدنيه علامه نور الدين على سمهودي (١١٩ هـ) وفاء الوفاء امام جلال الدين سيوطى (١١٩ هـ) تاريخ الخلفاء علامه احمد بن حجر مكى (٩٤٣ هـ) الصواعق المحرقة شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ ه) مدارج النبوت شيخ عبدالحق محدث دملوي (۵۲ ه) جذب القلوب شيخ عبدالحق محدث دملوي (۵۲ ه) تكميل الايمان شاه ولى الله محدث دملوي (١٤٩١ه) ازالة الخفاء شاه عبدالعزيز محدث دملوي (١٢٢٩ه) تحفه اثنا عشريه امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ه) عرفان شريعت امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٨٠ه) اعتقاد الاحباب امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ه) حدائق بخشش علامه يوسف بن اسماعيل نبهاني (١٣٥٠هـ) الىشرف المؤبد علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٦٧ ه) سوانح كربلا علامه محمد امجد على قادرى (١٣٤٧ه) بهار شريعت كتب شيعه ابوالحسن على بن ابراهيم قمي (٢٠٠٥ ه) تفسير قمي ابوجعفر محمد كليني (٣٢٩هـ) الاصول من الكافي ابوجعفر محمد طوسي (٣٨٥ ه) التبيان في تفسير القرآن ابوجعفر محمد طوسي (٣٨٥ ه) تلخيص الشافي ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (۵۳۸ ه) مجمع البيان كمال الدين ميثم البحراني (٢٧٩ ه) شرح نهج البلاغة ابوعمرو محمد بن عمر (۱۵ م ه) رجال کشی ملا باقر مجلسي (١١١ه) جلاء العيون